# المالكي ما حولي

م المال الما

تالين Sirigasidill

كالتر المحالة (يعنانا

إقراسنتر غرف ستريث اردو بازار لاهور فود:37224228-37221395

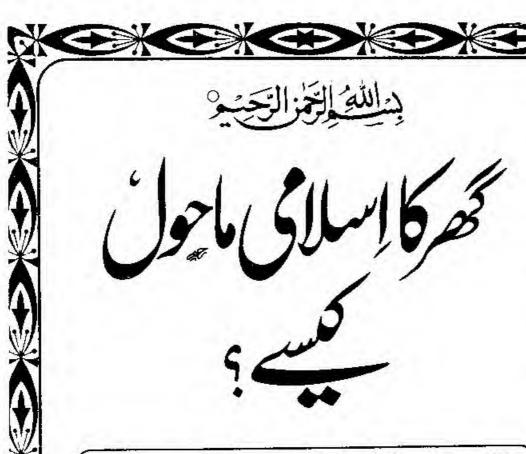

گھر کی اہمیت کے گھر اللہ کی عظیم نعمت کے گھر کے انتخاب میں مفید مشورے کے گھر کے ماحول کو اسلامی بنانے کے سنہری اصول کے گھروں میں دافطے کے آ داب، رشتہ داروں اور عزیز وا قارب کے گھروں میں دافطے کے آ داب کے گھروں میں دافطے کے لیے اجازت کے شرعی احکام کے گھروں کے متعلق مختلف مسائل کا تذکرہ

> تالیف المان می المان المان المناسبة می المان المعالی المان الم



اقراستال غزني ساليد الدو بازان لاهور فود: 042-37224228-37355743

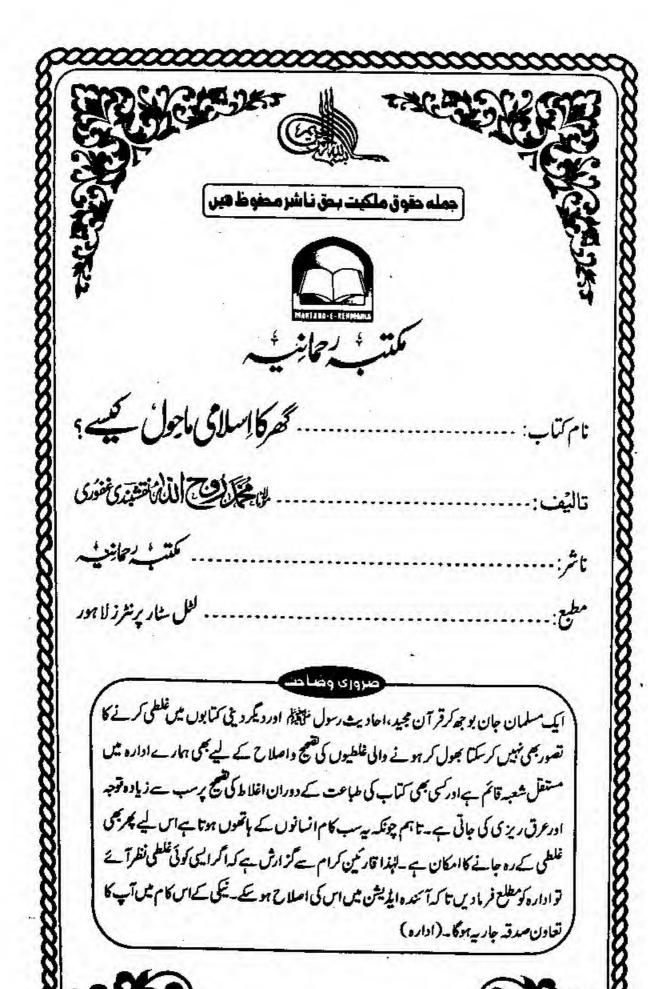



## فهرست عنوانات

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | قدمه                                         |
| يك عظيم فمت ١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 🐧 بيهلا باب: كمركى ابميت اور كمراللدكي أ     |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | گھرا یک عظیم نعت                             |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | بنت مین گھر کی عظمت                          |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مارضی وُ نیا کے گھر میں شریعت کومقدم رکھیں   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تھرکے پانچے فوائد                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | گھر کواسلامی بنائیں                          |
| بميت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | محمر میں داخل ہونے کے لیے طلب اجازت کی ا<br> |
| rr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | تخلیها دراس کی ضرورت<br>م                    |
| rr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | عمر میں اندرونی راحت کا اہتمام               |
| rr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | عمرے تین اہم اوقات                           |
| ra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ا يك سوال اوراس كا جواب                      |
| -4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | لفظِ جُنَاح                                  |
| ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لفظِ عورت کی شخفیق                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تمن او قات ہی کی شخصیص نہیں                  |
| A Company of the Comp | و دوسراباب: کمرے انتاب کمت                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ① ممرمجد کے قریب ہونا چاہیے                  |
| rr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ② اپنا ممرفاس لوگوں ہے دور بنائیں            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مرتيم برست اليي ذمه داري سبعاير              |

| B | <u></u> | 4 | کر کا المائی احول کیے؟ کی دیکھی کھی المائی احول کیے؟                             |
|---|---------|---|----------------------------------------------------------------------------------|
|   |         |   | گھر کا ماحول با پروه ہو                                                          |
|   |         |   | گھریں علیحدہ بیٹھک کاانتظام کریں                                                 |
|   | 42      |   | گھرکشادہ اور ہوا دار ہو                                                          |
|   | MA      |   | گھر کے انتخاب میں ہمسایہ نیک اور دین دار ہونا چاہیے                              |
|   | ۳.۹     |   | ﷺ تیسو ا باب عمرے ماحول کواسلامی بنانے کے سنبری اُصول                            |
|   | ۵۰      |   | گھر کا ماحول اسلامی بنائمیں اور گھر میں ذکر واذ کار کا اہتمام سیجیے              |
|   | ٥٢      |   | گھر میں ذکر الہی کا اہتمام گھر کی زندگی ہے                                       |
|   | ۵۵      |   | گھروں میں نوافل کااہتما م خیرو برکت کا باعث ہے                                   |
|   | 64      | · | گھر میں داخل ہوتے وقت ذکرالہی کااہتمام سیجیے                                     |
|   | ۵۸      |   | گھر میں داخل ہوتے وقت کی مسنو ن دُعا                                             |
|   |         |   | گھرے نکلتے وقت کی مسنون ؤ عالمیں                                                 |
|   | ۵       | ٠ | گھرکوشیطان ہے محفوظ بنانے کا طریقہ                                               |
|   | 7       | l | تگھر میں فیجی اعمال ہے گریز کریں                                                 |
|   |         |   | گھر میں تصاویرآ ویزاں نہ کریں                                                    |
|   |         |   | جس گھر میں کتا ہود ہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے                              |
|   |         |   | كتا پاكنے كا دوسرا بڑا نقصان                                                     |
|   |         |   | گھر میں صالحین اوراہل علم کو کھانے پر مدعوکریں                                   |
|   |         |   | کھانے کے بعدمیز بان کے لیے خیر و برکت اور رحمت و بخشش کی دُعا کر نامسخب ہے       |
|   |         |   | صالحین و بزرگانِ وین کا گھر میں آنا نورانیت کا باعث ہے                           |
|   |         |   | مع کھرکے متعلقہ شرقی احکام کوجانیے                                               |
|   |         |   | محمر کے معمولات کوٹائم ٹیبل کے سانچے میں ڈھالیں                                  |
|   |         |   | یڑھنے اور کھیل کے او قات بھی مقرر کریں                                           |
|   |         |   | بچوں کی دل گئی کے لیے گھر میں پرندے رکھنا جائز ہے۔<br>دو سرکوسو نرکامعمول بنا پڑ |
|   |         |   | AND                                          |

•

|    | ۵  |               |                                        | 3>26       | گھر کا اسلامی ماحول کیسے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
|----|----|---------------|----------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|    | ۷۱ |               | ······································ | 0-         | قت پرسوئیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | وټ.<br>ات کووا |
|    |    |               |                                        |            | پ یے<br>اجازت لے کرداخل ہونا چا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
|    |    |               |                                        |            | ،<br>اسلامی کتب پرشتمل لائبریر ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
|    |    |               |                                        |            | ملات گھر میں مشاورت سے ح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.7           |
|    |    |               |                                        |            | باولاد کے سامنے فجی اختلافات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
|    |    |               |                                        |            | ىشرىر وفسادى لوگوں كومت داخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | گھر بیر        |
|    |    |               |                                        |            | نجى رازعياں نەكرىي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| .6 | ۷۸ |               | الے ہیں                                | راض کرنے و | غویات و بے بودہ گوئی سے اع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | رؤمنين ا       |
|    | ∠9 |               |                                        |            | فی کےرازافشاء کرناحرام ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | شب با أ        |
|    | ۸٠ | .,,,,,,,,,,,, |                                        | ی خیانت ہے | ی کاراز فاش کرنا سب ہے بڑ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | بمبر           |
|    | ۸٠ |               |                                        | رنه کریں   | اینے اندرونی اختلافات کی تشہبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ز وجين ا       |
|    |    |               |                                        |            | کے کسی ایک فر دکوز یا دہ حیثیت نہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
|    |    |               |                                        |            | بانرمی اور شفقت کورواج دیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
|    |    |               |                                        |            | مان کومزین و آراسته کرتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
|    |    |               |                                        |            | ر محسن سلوک سرا یا خیر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
|    |    |               |                                        |            | و کام کاج میں اہل خانہ کا ہاتھ ب <sup>ا</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
|    |    |               |                                        |            | ا نٹیے ،زبان کی معمولی بداحتیاط<br>ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
|    |    |               |                                        |            | د کی ، بدز بانی اورلعن طعن کرنا موژ<br>د میرین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
|    |    |               |                                        |            | بُری عادات سے پاک رکھیں<br>مرحمہ میں میں است                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
|    |    |               |                                        |            | یں جھوٹ سے اجتناب کریں .<br>وغیبت سے پاک رکھیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
|    |    |               |                                        |            | ربیبت سے پاک ریں<br>کی تعریف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
|    |    |               |                                        |            | کی خرفیت<br>بے متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| ,  | ۱۹ |               |                                        |            | ان سے متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | فاندا          |
|    |    |               |                                        |            | THE RESIDENCE THE PROPERTY OF THE PARTY OF T |                |

|   | 4 | گھر کا اسلامی ماحول کیسے؟ |        |
|---|---|---------------------------|--------|
| ٨ | ٩ | <br>ہے متعلق              | اخلاق۔ |
|   |   | <br>مرتداه                |        |

|     | احلال ہے میں                                         |
|-----|------------------------------------------------------|
|     | دین ہے متعلق                                         |
|     | معاملات دُنيا ہے متعلق                               |
|     | لباس ہے متعلق                                        |
|     | چغلی ہے پر ہیز کریں                                  |
|     | غصہ ہے گریز کریں                                     |
|     | تھر کے سریرست بخل اور سنجوی کی عادت نہ بنائمیں       |
| -3- | اسراف اورفضول خرچی ہے اجتناب کریں                    |
|     | اسراف اورفضول خرجي تاپينديدهمل ہے                    |
|     | " مُكَلِّفات ميں نه يزين                             |
|     | تنكف كى مما نعت كے دلائل                             |
|     | تھر کے کسی بھی فر دکو حقیر نہ مجھیں ۔۔۔۔۔ ۹۵         |
|     | تھریں موبائل فون کےخطرات ہے آگاہ رہیں                |
|     | والدین کے حقوق کا خیال رکھیں                         |
|     | والدین سے نیکی کرنااللہ تعالیٰ کے ہاں پہندیدہ عمل ہے |
|     | بوڑ سے والدین کی خدمت ہے پہلوتی بدشمتی کی علامت ہے   |
|     | محمر بلواستعال کی چیزیں عاریة ویے سے انکارند کریں    |
|     | مېمان کې ضيافت اورغزت وتکريم کريں                    |
|     | محرے بیارافراد کے ساتھ خصوصی شفقت کریں               |
|     | تعظمر کی صفائی کویقینی بنائمیں                       |
|     | عمرکی صفائی روحانی صورت میں بھی سیجیے                |
|     | معمر میں تعلیم کا آغاز شیجیے                         |
|     | معمر میں ضبط دخل کارویہ پیدا سیجیے                   |
| 1   | معمر میں توازن قائم رکھیے                            |

...

|      | 4      |                  | 3>36          | مر کا الای ماحول کیے؟                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|--------|------------------|---------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1+6  |        |                  |               | نمائي سيجيي، بچوں کو دوست بنا                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |        |                  |               | ل گلوچ ہے اجتناب سیجیے                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |        |                  |               | ئنى كااہتمام كريں                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ш    |        | <br>             |               | نول کو پُرسکون رکھیں                                 | گر کے ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 110  | ·····  | <br>************ |               | رّبيت گاہ بنائے                                      | گھر کوایک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      |        |                  |               | فودکومثالی بنائے                                     | A 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      |        |                  |               | نهاباب: گمرول می داخل                                | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      |        | 144              |               | <b>بسر ① :</b> استيذان(اجازيا                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |        |                  | 2.9           | فل ہونے سے پہلے اجازت                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11+  | *****  | <br>             | بی            | حقیقت اوراس میں عام کوتا                             | استیذان کم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      |        |                  |               | يخ كاطريقبه                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |        |                  |               | اکاعملا                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| irr  |        | <br>             | أكاعملي نمونه | ینے کے بارے میں حضور مناتیکیا<br>۔                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Itt  | ****** | <br>             |               | كېنے كى ممانعت                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |        |                  |               | این کاعمل<br>سرزنه ا                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |        |                  |               | لے کر داخل ہونے کے مصالح<br>اس                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |        | 4                |               | ل کرنے کے فائم سے                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |        |                  |               | سيسر ۞ : عورتين بھي اجاز<br>مئن رير . •              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |        |                  |               | وَمُوَالِّنِيُّ كَا رَسْتُور                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |        |                  |               | علیحدہ علیحدہ تھمد<br>د <i>ں کے لئے طلب</i> اجازت    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |        |                  |               | وں ہے سے حکسبہ اجازت<br>ال کرنا                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |        |                  |               | ک<br>ری تعریف                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 19-1 |        | <br>             |               | م من آزنگامسنداریطی برد.<br>معمد آزنگامسنداریطی برد. | and the second s |

|      | ۸     |           |        |           | کااسلامی ماحول کیسے؟                   | <i>3</i>        |
|------|-------|-----------|--------|-----------|----------------------------------------|-----------------|
|      |       |           |        |           | باجازت كامسنون طر                      |                 |
| lm!  | ٠     |           |        |           | بغينه كأسوال                           | صديق اكبرط      |
| 11-1 | ٠     |           |        |           |                                        | متاع كي تحقيق   |
|      |       |           |        |           | مل                                     |                 |
|      |       |           |        |           | ت پران باتوں کا خیال                   |                 |
|      |       |           |        |           | © : دروازه پردستک                      | 2               |
|      |       |           |        |           | ب رایشند کی شخفیق<br>ب رایشند کی شخفیق | 2151            |
|      |       |           |        |           | <br>کااسلامی طریقه                     |                 |
|      |       |           |        |           | . 🕲 : گھر میں داخل ہ                   |                 |
|      |       |           |        |           | كے ساتھ سلام كرنا                      |                 |
|      |       |           |        |           | ازت؟ا                                  |                 |
|      |       |           |        |           | فيظما ورصحابه وفنافيتم كأعمل           |                 |
|      |       |           |        |           | 💿 : گھر کئی مزلہ ہوتا                  |                 |
|      |       |           | ***    | 3         | 🛈 : گھرے جواب                          |                 |
|      |       |           |        |           | ختيار                                  |                 |
|      |       |           |        |           | ر<br>درست نبیں                         |                 |
|      |       |           |        |           | رزعمل                                  |                 |
|      |       |           |        |           | ©: اجازت کےدورا                        |                 |
|      |       |           |        |           | بے کھڑے ہونے کامسنوا                   |                 |
|      | 10F   | ********* | *      |           | كاوا قعه                               | حضرت عمر منافقي |
|      |       |           |        |           | 🛭 : کسی کے گھر میں جما                 |                 |
|      | ۱۵۳ . |           |        |           | عظهم مُكاثِمَة كافتوىٰ                 | حضرت فاروق      |
|      | 107.  |           | •••••  |           | مئلەب                                  | آ کھ پھوڑنے کا  |
|      | ΙΔΔ   |           | مناكل. | تعلق بخلف | ں <b>بیات: ک</b> مروں سے               | ۵ بانچه         |



#### بسهالله الزّفن الرّجينو

### انتباب

مبرتاباں سے جائے کہددوکہ ابنی کرنوں کو گن کے رکھ لے میں اپنے صحراکے ذرّے ذرّے کو چمکنا سکھا رہا ہوں

#### طالب دُعب

شفاعت امام الانبياء مَنْ الْمُنْظِمُ كَامِحت ج محدروح الله نقشبت دى غفورى رابط نمبر: 3554308-0300 0342-2001115



#### دِسْوِاللهِ الرَّمْزِ الرَّحِيْمِ

#### مُعَكُمِّمًا

الْحَهُدُيلُهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى الْحَهُدُةِ وَالسَّلَامُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ الْمُأْتِعَدُ!

موجودہ وَ ور میں معاشرہ جس تیزی سے بگاڑی طرف بڑھ رہا ہے شایداس سے پہلے اس تیزی سے نہیں بڑھ رہا تھا، ہر دور میں بگڑ ہے ہوئے معاشرے کی اصلاح کے لیے حالات کے مطابق مختلف انداز سے کوششیں ہوتی رہی ہیں لیکن عملی اعتبار سے شایداتی کوشش نہ ہوئی جتنی ہونی چاہیے تھی۔

معاشرے کے بگاڑ کی بنیادی وجہ گھر ہے، گھر کے افراد کی اصلاح ہوجائے تو معاشرہ خود بخو دھیک ہوجائے گا، بہت سارے لوگ معاشرے کی اصلاح تو چاہتے ہیں، لیکن ان کی اصلاح کاطریقہ درست نہیں ہوتا، وہ اصلاح کے لیے اللہ کے قرآن اور محدرسول اللہ مَاٰ اَلٰیٰ کے فرمان سے راہ نمائی نہیں لیتے بلکہ اپنے ذہن، اپنے تجربہ اورانیانوں کے بنائے ہوئے قوانین سے راہ نمائی حاصل کرتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرہ بجائے اصلاح کے مزید بگاڑ کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔

ایک سلمان کے کیے مشعل راہ صرف اور صرف قرآن وحدیث یعنی دین اسلام ہی ہے، اس کے قوانین فطرت کے عین مطابق اور احکامات اسے تھوں ہمضبوط اور عالمگیر ہیں جوکہ قیامت تک لوگوں کی رشد وہدایت کا کام کرتے رہیں گے، ان کی ضرورت ہردور میں آتی ہی رہے گی جتنی کہ نزول کے وقت تھی ، یہ وہ دین ہے جس نے انسان کو کی بھی شعبے میں آزاد نہیں جھوڑا، بلکہ ہر پہلو ہے انسان کی راہ نمائی کی ہے، خواہ اس پہلوکاتعلق محمرے ہویا معاشرے کے، ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم نے معاشرے کی اصلاح کے۔

لیے بنیادگھرکو بنایا ہے اور گھر سے بھی پہلے خاص طور پر گھر کے سر پرست کوسب سے پہلے اصلاح کی تلقین کی ہے۔

چنانچەاللەتغالى كافرمان ب:

﴿ يَائِتُهَا الَّذِينَ الْمَنُوا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّ قُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْكَةٌ غِلَاظٌ شِكَادُلاّ يَعْصُونَ اللهَ مَا اَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُونَ ۞ ﴾ (الحريم:١)

"اے ایمان والواقم خودکواوراپے گھروالوں کواس آگ ہے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پھر ہیں،جس پرسخت دل بہت مضبوط فرشتے ہیں، جواللہ ک نافر مانی نہیں کرتے جودہ انہیں تھم دے اوروہ کرتے ہیں جووہ تھم دیے جاتے ہیں۔"

اس آیت میں سب سے پہلے اللہ تعالی نے گھر کے سرپر ست کو خاطب کیا ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنی اصلاح کرے، اپ آپ کوجہنم کی آگ سے بچائے، اس کے بعد اپنے گھر والوں کی اصلاح کرے اور انھیں جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرے۔ معلوم ہوا کہ معاشرے کی اصلاح کی بنیادگھر کا سرپرست ہے اگر وہ ٹھیک ہو جا تا ہے تو پورا گھر ٹھیک ہوجائے گا اور اگر ایک گھر اسلامی معاشرت کا منظر پیش کرے گا تو بھینا معاشرے میں اسلام کا رنگ نظر آئے گا۔

معاشرے کی اصلاح کے لیے رسول الله منافیقی این امت کوبڑے جامع انداز میں تھیجت کی ہے، چٹانچہ صحیح بخاری: کتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن: ٨٩٣ میں عبدالله بن عمر والتی فرماتے ہیں کدرسول الله منافیق نے فرمایا:

((كلكم داع وكلكم مسئول عن رعيته: الامام راع ومسئول عن رعيته، والمرأة راعية رعيته، والرجل داع ق اهله وهومسئول عن رعيته، والمرأة راعية ق بيت ذوجهاومسئولة عن رعيتها، والخادم داع في مال سيده و مسئول عن رعيته).

"تم سب گران ہواورتم میں سے ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کاسوال ہوگا، حاکم گران ہے اوراس سے ابنی رعایا کے متعلق ہوچھ کھے ہوگی، آدمی اپنے اہل خانہ کا گران ہے اوراس سے اپنے ماتحقوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، بوی اپنے خاوند کے گھر کی نگران ہے اوراس سے اس ذمہ داری کی باز پرس ہوگی، خادم اپنے مالک کے مال کا محافظ ہے اور اس سے اس نگرانی کے متعلق سوال ہوگا۔"

> ﴿ وَ اللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا ... الن ﴾ (الخل: ٨٠) "الله تعالى نے تمہارے گھروں کوتمہارے لیے سکون کی جگہ بنایا"

امام ابن کثیر روایشیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے انسان کے لیے اس کے گھر کو بڑی نعمت بنایا ہے کیونکہ اس میں انسان اپنی زندگی کو محفوظ رکھتا ہے۔ لہذا گھر انسان کی بیدائش کی جگہ اور اس کے آرام وسکون کا مرکز ہے اور اپنے خاندان کے ساتھ وقت گز ارنے کے لیے اعلیٰ مقام ہے اور اس کی خلوت کی جگہ ہے، تمام مصائب وآلام سے چورہ وکر انسان کو آخر اپنے مقام ہی میں سکون نصیب ہوتا ہے، گھر ہی انسان کی بیوی بیٹیوں کے لیے پر دہ کی ضانت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ وَقُونَ فِي بِيُنُوتِكُنَّ وَ لَا تَنَبَرَّجُنَ تَنَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ﴾ (الاحزاب:٢٣) "اینے گھروں میں رہا کرو (صرف بقدرضرورت باہرجاسکتی ہو) دورجاہلیت کی عورتوں کی طرح اپنی زیب وزینت ظاہرمت کرو" امام مجاہد پراتی طرف اتے ہیں جوعورت گھرے باہرنگل کرمردوں کے آگے چلتی ہے

# وه دور جا بلیت والا کام کرتی ہے۔

عورت کے لیے اصل جائے قرار،اس کی عظمت وآبروکی صانت،اس کے گھر کی چارد بواری کے اندر کی زندگی ہے، گھر اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے،اس نعمت کی قدران سے معلوم کروجن کے پاس گھر نہیں یاان لوگوں سے بوچھوجولوگ فٹ پاتھ پرسوتے ہیں، یاان پناہ گزینوں سے جوجنگوں کے سبب عارضی خیموں میں وقت گزار رہے ہیں یاان لوگوں سے جوبغیر گھر کے کھلے آسان تلے وقت گزار تے ہیں، تب آپ کو گھر کی قدرو قیمت کا انداز ہ ہوگا۔

بندہ ناچیزراقم اثیم اللہ تعالیٰ سے دعا گوہوں کہ وہ میرے اس ممل کو خالص اپنے لیے تبول فرمائے ، اور پڑھنے والے کونفع بہنچائے اور لکھنے والے کے لیے اس کواس دن کے واسطے ذخیرہ اور توشہ بنائے جس دن مال اور بیٹے نفع نہ دیں گے صرف وہی کامیاب موگاجو قلب سلیم لے کرآئے گا۔ ارشاد ہاری تعالیٰ ہے:

﴿ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَ لَا بَنُوْنَ فَى إِلَّا مَنْ أَنَّ اللَّهُ بِقَلْبِ سَلِيْمِ فَ ﴾ ﴿ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَ لَا بَنُوْنَ فَى إِلَّا مَنْ أَنَّ اللَّهُ بِقَلْبِ سَلِيْمٍ فَ ﴾ (اشراء ١٨٥٠ و٥)

#### محتاج ذعب

محمدروح الله نقشبت دی غفوری المرقوم: ۱۸ مرجمادی الثانیه ۱۳۳۳ هه-۲۹ را پریل ۲۰۱۳ ه رابطهٔ مبر: 3554308-0300 0342-2001115





پېلا باب

گھرگی اہمیت اور گھرالٹدگی ایک عظیم نعمت گھرالٹدگی ایک عظیم نعمت



انسان کے لیے گھراللہ تہارک وتعالیٰ کی عظیم تعمت ہے اوراللہ تعالیٰ نے کتاب مبین میں اس مہولت کی دستیا بی کوا پناانعام قرار دیا ہے، فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنَّا ﴾ (الخل: ٨٠)

"اورالله نے تمہارے لیے تمہارے گھروں سے جائے سکونت بنائی۔" حافظ ابن کثیر رائیٹیڈ کہتے ہیں:

"الله سجانه و تعالی اس آیت میں اپنے بندوں پر اپنی عظیم نعمت کا ذکر کر رہے ہیں کہ اس نے ان کی رہائش کے لیے گھر بنائے ، جن میں وہ پناہ لیتے ہیں، چھپاؤ کہا تے اور ہمہ قسم کی سہولیات سے مستفید ہوتے ہیں۔ (یقینا انسانوں کے لیے بیاللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے)۔"

انسان جب اپنے چاروں اطراف نظر دوڑائے تو کتنے ہی لوگ ایسے نظر آئیں گے، جو گھرجیسی نعمت سے محرومی کی وجہ سے سڑکوں کے کنارے فٹ پاتھوں پر اور پارکوں میں پڑے داتیں بسر کرتے ہیں، یا جیست کی عدم دستیا بی کے سبب جیموں وغیرہ میں زندگ کے دن گزار نے پرمجبور ہوتے ہیں۔ ایسی صور تحال میں گھر کی سہولت و دستیا بی جیسی نعمت کا احساس دو چند ہوجا تا ہے اور اس نعمت غیر مترقبہ پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر کیا جائے کم ہوات کو مدنظر رکھتے ہوئے رسول اللہ مَنَّا اللَّهِ عَلَیْ ہُر دات ان کلمات کے ساتھ اللہ سجانہ و تعالیٰ کاشکرادا کرتے تھے۔ 4

حضرت انس بن ما لک مثاثر بیان کرتے ہیں کدرسول الله مَثَّالَثُمُ جب اپنے بستر پرتشریف لے جاتے تو بیکلمات کہتے تھے:

((الحمد شه الذي اطعمنا وسقانا، وكفانا واوانا، فكم ممن لاكاني له. ولامودي)).

"سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا، ہمیں پلایا، ہمیں کافی ہوااور ہمیں (رہنے کے لیے) محکانہ دیا، چنانچہ کتنے ہی لوگ ہیں جنھیں نہ کوئی کفایت کرنے والا ہے اور نہ کوئی پناہ دینے والا۔"

پھرگھرکی اہمیت اس واقعہ ہے بھی عیاں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام دشمنی کے نتیج میں بونضیر کے یہودیوں کو بے گھر کر کے ذلیل وخوار کیا اور جلا وطنی کے عذاب سے دو جار کیا تھا،ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿ هُوَ الَّذِي آخُرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن آهُلِ الْكِتْبِ مِن دِيَادِهِمْ لِأَوَّلِ الْكِتْبِ مِن دِيَادِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ \* ﴾ (الحرن)

"وہی ہے جس نے اہل کتاب میں ہے ان لوگوں کو جنھوں ہے کفر کیا، پہلے اکھ میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا۔"

یہ آیت <sup>الیل</sup> ہے کہ گھر بہت بڑی نعمت ہے اور کفارومشر کین کو بے گھر کرنا اللہ تعالیٰ کے عذاب کی ایک قشم اور مقام عبرت ہے۔

## جنت مين گھر کي عظمت

انسان خواہ جھونیزی میں زندگی گزاررہا ہو، یا کسی عارضی خیمے کے نیچے ہر چھپاتا ہو،
یا کسی عالیشان بنگلے میں، گھر ہرانسان کے لیے ضروری ہے کیونکہ بیانسان کی زندگی کا جزوا از م
ہے، رزق حلال سے بقدرِ استطاعت گھر بنانا خاوندکی ذمہ داری ہے کیکن حرام کی کمائی کے
سے، حلال رزق کی جھونیز کی بہتر ہے، کیونکہ یہ گھر جیسا بھی ہو عارضی ہے اصلی گھر تو
قبرہاس کی مضبوطی اور روشن کے لیے اس میں باغ لگانے کے لیے نیک اعمال کرنے
قبرہاس کی مضبوطی اور روشن کے لیے اس میں باغ لگانے سے لیے نیک اعمال کرنے

ت صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعآ، عند النوم: ٢٧١٥: سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب ما يقال عند النوم: ٥٠٥٣\_

چاہیں، اس لیے کہ وہاں ہمیشہ بسیراہوگااس گھر (جنت) نے نکلنے کا بھی امکان نہ ہوگا۔

اہل جنت کے لیے ایسے گھر ہوں گے جن کی مستقل الا شمنٹ ہوگی جہاں نہ تو کسی کا خوف ہوگا، بلکہ ایسا گھر ہوگا جس کی اینٹیں سونے چاندی کی ہوں گی اس کا ظاہر باطن ایک ہوگا تکی گئی ہوئی مجلسیں ہوں گی، خدمت کے لیے خادم ہوں گے وہ ایسا گھر ہوگا جس کی اختمیر رب کریم کے تقم سے ہوئی ہے جس قدراس کی ذات جمیل ہے وہ ای قدرا پے بندوں کو حسین وجیل گھر دے گا، اس میں ایسی ہویاں ہوں گی، جواڑ ائی جھڑے ہے پاک ہوستا ورحسن و جمال کا سرچشمہ ہوں گی اپنے خاوندی خوشنودی ان کی خوراک ہوگی ان کے محبت اور حسن و جمال کا سرچشمہ ہوں گی اپنے خاوندی خوشنودی ان کی خوراک ہوگی ان کے حسن کی مثالیس کتب احادیث میں ہیں جن کی پنڈلی کے اندروالا حصہ کیڑے سے باہرنظر آئے گا اگر ان میں سے ایک دنیا میں آ جائے تو ساری و نیا اس کے حسن سے حسین ہوجائے وہ بھی تا فر مانی نہیں کریں گی اس گھر میں انسان کی ہرضرورت پوری ہوگی جیسا کہ بوجائے وہ بھی تا فر مانی نہیں کریں گی اس گھر میں انسان کی ہرضرورت پوری ہوگی جیسا کہ میز بان اعلی رب کریم نے خوشخری دی ہے:

﴿ وَ لَكُمْ فِيْهَامَا تَشْتَهِنَ انْفُسُكُمْ وَ لَكُمْ فِيْهَامَا تَدَّعُونَ أَنْزُلًا مِنْ عَفُولًا مِنْ عَفُورٍ رَّحِيْمٍ أَنْ ﴿ لَمَ السجدة: ٣٢،٣١)

"اوراس جنت میں ہروہ چیزتمہارے ہی لیے ہے جس کوتمہارادل چاہ ،اوراس
میں ہروہ چیزتمہارے ہی لیے ہے جوتم منگوانا چاہو، یہ سب کچھاس ذات کی طرف
ہیں ہروہ چیزتمہارے ہی لیے ہے جوتم منگوانا چاہو، یہ سب کچھاس ذات کی طرف
ہیں ہوگا ہے۔ جس خوش نصیب کواس جنت میں گھر مل گیا اسے وہاں سے نکلنے کا ڈرنبیں ہوگا
جی خود یث نبوی منگر ہی ما مفہوم ہے کہ جواس جنت میں داخل ہوگیا پھر بھی اس کودہاں سے
نکالنہیں جائے گا وہ جنت عرش عظیم کے رب کی ملکیت ہے اس میں گھر کے حصول کے لیے انسان
کواپنی ساری زندگی صرف کرنا پڑتے ہو ہی کم ہے جہال سکون وسلامتی اورخوشی ہی خوش ہے
غم نام کی چیزوہاں کی ڈکشنری میں ہے ہی نہیں حتی کہ اس گھر کا مالک رب کریم اعلان فر مائے
گا جا وَابتم ہمیشہ کے لیے ان گھروں کے مالک ہو جہیں موت بھی نہیں آئے گی اور میں بھی
تم سے راضی ہوں کمھی ناراض نہیں ہوں گا۔ ((لا اسخط علیکم بعد هذا الیوم))



دوسری جانب اگردنیا کے گھر کی زیب وزینت کے لیے حرام وحلال کی تمیز نہ
کی جفوق العباد پامال کئے اور دنیا کے گھر کو ہمیشہ کا گھرتصور کرلیا اور ہر جائز و ناجائز طریقہ
ہے رقم حاصل کر کے اس گھر پرخرج کردی تو پھرا سے گھر کے بدلے میں آخرت میں
ایسا گھر ملے گاجس کے نام ہے ہیں:

((جهنم، هاوية، نار، ويل، سجن، الحطمه، الدرك الاسفل... العبادًا يالله).

"برُ ے اعمال کے بدلہ میں اس گھر کی رجسٹری یا انتقال نامہ جس طریقے ہے ملے گاوہ طریقہ بڑارسواکن ہے۔" اللہ نے فرمایا:

﴿ وَ أَصْعُبُ الشِّمَالِ أَمَا آصُعْبُ الشِّمَالِ ۚ فِي سَمُوْمِ وَّ حَمِيْمِ ۗ فَوَ السِّمَالِ ۚ فِي سَمُوْمِ وَ حَمِيْمِ ۚ وَ فَا السِّمَالِ فَا يَعْمُوْمِ وَ حَمِيْمِ ۚ فَا طَلِيِّ مِنْ يَكُمُوْمِ فَا كَرِيْمِ ۞ ﴾ (الواتد:٣٢٢٣)

"اور جو بائيں ہاتھ والے ہيں، كيا بتائيں بائيں ہاتھ والے كيا ہيں؟ وہ ہول گے تبتی ہو كى كو ميں اور كھولتے ہوئے پانی ميں اور سياہ دھوئيں نے سائے ميں، جونہ شھنڈ اہوگا، ندكوكى فائدہ پہنچانے والا۔"

اس گھر کے مالکوں کو جب ان کے بائیں باز وکومروڑ کررجسٹری تھائی جائے گ تواہے دیکھ کرسب لوگ اپنے اور پرائے ، دوست اور ڈھمن ، والدین اولا د ، اقرباء پہچان لیں سے کہ یہ بدنصیب توفلاں بدنام محلے کار ہائش ہے وہ ایسا علاقہ ، وگا جہاں کے کھانے تھو ہر (زقوم) کے ہیں ، حضور مُزَافِیْنِم نے فرمایا:

"ایک قطره زقوم کا گردنیا میں انڈیل دیا جائے تواس کی بد ہوے دنیا کی معیشت تیاہ ہوجائے۔"

اس محرمیں ایسے ایسے موذی جانور ہیں جن کے تف پینی پھونک ہے ڈنیا ک

ساری فصلیں تباہ ہوجا نمیں جن کی زہرآ گ سے زیادہ گرم ہوگی بغض سانپوں کے اپنے زہر کی زیادتی کی وجہ سے سرکے بال اُڑے ہوئے ہوں گے،اس گھرکے پڑوی "اخبث الناس اشرالناس" ہوں گے یعنی ایک طرف فرعون ، دوسری طرف ابولہب، سامنے ابوجہل ، پچھلی جانب شداد،نمروداورقارون ہول گے وہاں ہے ایمانی ،سود،جھوٹ،دھو کہ وفریب،سمگانگ اورزنا كى كمائى كاے اے۔ ى كى بجائے" ماء حميم"كاشربت، كرمى يادهو يمي كاسابيد، وه بھى مُصند انہیں ہوگا، پینے کے لیے پاک شراب "شراباطهودا" کی بجائے اہلی ہوا یانی "ماء حميم" ابل جہنم كى بد بودار بيپ اور گنداخون ، كھانے كے ليے روسٹ چكن نبيس بلكه تھو ہروز قوم ،خوشبو کی بجائے بد بُواورر ہنے کے لیے بالا خانے ، بنگلے ،کوٹھیاں اور ریسٹورنٹ نہیں بلکہ تنگ اورا ندھیر کوٹھڑیاں ہوں گی جہاں سب نافر مان اورمشرک بسیرا کریں گے۔ مصیبتوں سے گھراہوا گھر، وبال بیاری کے علاج کے لیے کوئی ڈاکٹرنہیں،مرض يرمرض، ڈانٹ پرڈانٹ، جب تكليف حدے بڑھ جائے ں وابل محلہ كے ليے اعلان ہوگا اے فلال ٹاؤن میں رہنے والو! ابتمہاری تکلیف کومٹانے کے لیے صرف موت باقی متی لیکن اب موت کوبھی موت آ چی ہے لہذا تمہارا یبی انجام ہے، تم نے ونیا میں جنت کے بدلے بیگھر پسند کیااب اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہونہ تکلیف میں کمی ہوگی نہ عیادت ہوگی بلکہ كهاجائ گا، دفعه موجاؤ، دفعه موجاؤ\_

﴿ قَالَ اخْسَنُوْ افِيهَا وَ لَا تُحَكِّمُونِ ﴿ المؤمنون ١٠٨٠)

"الله فرمائ كا اى (دوزخ) مِن ذليل موكر پڑے رہو، اور مجھ ہے بات بھی ذكرو۔ "
تم نے خود يه مكان اپنے ليے خريد اہم كواس گھر كے بارے ميں مير بيوں نے مطلع كيا تھا يہاں كاكل وقوع بھی بتايا تھا، پڑوی، لباس اور کھا نا پينا سب بچھ بتايا تھا۔ مطلع كيا تھا يہاں كاكل وقوع بھی بتايا تھا، پڑوی، لباس اور کھا نا پينا سب بچھ بتايا تھا۔ ﴿ سَرَابِينُهُمُ مُنِ قَطِرانِ وَ تَنْغُشَلَى وُجُو هَمُهُمُ النّاكُرُ ﴿ ﴾ (ابراہم: ٥٠)

﴿ سَرَابِينُهُمُ مِنْ قَطِرانِ وَ تَنْغُشَلَى وُجُو هَمُهُمُ النّاكُرُ ﴿ ﴾ (ابراہم: ٥٠)

"ان كِيْسَ تاركول كے مول كے، اور آگ أن كے چروں پر چھائى موئى ہوگ ۔ "
ان كِيْسَ تاركول كے مول كے، اور آگ أن كے چروں پر چھائى موئى ہوگ ۔ "
يہاں كے دوست اور اہل محلہ بھى بتائے ہے جس مصلح اعظم نبى مكرم مَنْلَقَيْزُمْ نِيْسَ اللهُ كيا تھا تہمارے التھے گھر جنت كی طرف

راہ نمائی بھی کی تھی ، اچھے یر ہے گھر کا فرق بھی بتایا تھا،تم نے اس رسالت مآب مَنَّ الْقَیْمِ کَ اِللَّهِ مِن باتوں پریقین نہ کمیانا فرمانی پرڈٹے رہے لہذااب۔

> ﴿ فَذُ وَقُوا الْعَذَابَ بِهَا كُنْتُهُ تَكُفُرُونَ ۞ ﴾ (آل مران:١٠١) "لو پھراب مزہ چکھواس عذاب کا، کیونکہ تم کفر کیا کرتے ہے۔" ﴿ جَزَآءًا بِهَا كَانُواْ يَغْمَلُونَ ۞ ﴾ (السجدہ:١١)

> > "بيبدله إن كاعمال كا-"

﴿ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُنُ وَّاوَّ عَشِيًّا ﴾ (الرمن:١٠)

"آگ ہےجس کے سامنے انہیں صبح وشام پیش کیا جاتا ہے۔"

﴿ وَ مَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّ نَحْشُرُهُ يَوْمَر

الْقِيْمَةِ أَعْلَى ﴿ ﴿ لَا ﴾

"اور جومیری نفیحت سے منہ موڑے گا تو اس کو بڑی ننگ زندگی ملے گی ، اور قامہ سے مصرف میں میں میں کا سے میں گا تو اس کو بڑی ننگ زندگی ملے گی ، اور

قیامت کے دن ہم اے اندھاکر کے اٹھائیں گے۔"

(یہ تمہارا گھر تمہیں مبارک ہو)اں لیے برے گھرے بچنے کے لیے اور باعزت لوگوں کے محلے میں مناسب زندگی گزار نے کے لیے یہ عارضی زندگی اپنے رب کے حکم کے مطابق گزار لو،اس مارضی دنیا کے گھر کوالیا بناؤجس کے بدلے میں اللہ اپنی رحمت کرکے بندے کو بخش دے۔

((اللهم اجعلنامن اهل الجنة ولا تجعلنامن اهل النار)).

" یاالته ایم سب مسلمان کمزور اور گناه گار ہیں تواپی رحمت ہے ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل فرما کیونکہ وہ اعلی مقام ہے۔"

صديث شريف مي ب:

((فأذاستلتم ألله فاستلوة الفردوس)).

جب الله عن خرت كالحمر ما محوتو بميشه جنت الفردوس كى طلب كروكيول كهوه جنت عن الله مقام به - ((اللهم انا نسسلك البنة الفي دوس)).

ورواه الترمذي بسند صحيح (الشيخ الباني)



م الله الكرو : گفرك ذريع انسان الني آپ كواورائي ابل خانه كوجهم كى آگ سے بياتا ہے۔ ارشاد بارى تعالى ہے:

﴿ يَاكِيُّهَا الَّذِينَ الْمَنُواقَّوْاَ انْفُسِكُمْ وَ اَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ (القريم: ١) "ايمان والو! اپنة آپ كواور اپنج گھروالول كوجهنم كى آگ ہے بچاؤ" جب انسان گھرجيسى نعمت ہے محروم ہوتو وہ گھركى اسلام كے مطابق تربيت كيے كرسكتا ہے؟ لہٰذا گھروالول كى تربيت كے ليے گھركا ہونا ناگز يرہے۔

دوسسرافاتده: ذمددارى كونجمانا: ارشادنبوى مَنْ النَّيْظُم ب:

((قال مَيْنُ آللُهُ عَلَيُ اللهُ الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه احفظ ذلك امرضيعه يسئل الرجل عن اهل بيته)).

"جس چیز کائسی کواللہ تعالیٰ نے ذمہ دار بنایا ہے، قیامت کے دن اس سے سوال کیا جائے گا کہ اس نے اس چیز کاحق ادا کیا یاضائع کیا تھا، یہاں تک کہ آ دمی سے اس کے گھر والوں کے متعلق بھی پوچھا جائے گا۔"

انسان کے بیوی نیچ اگر شریعت کے مطابق زندگی نیس گزارتے ہیں اور گھر کا سربراہ اس کی پروانہیں کرتا تو اولاد، بیوی، نیچ اس آ دمی کوجہنم میں لے جانے کا سبب بن جا کیں گے، اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے بنیادی مرحلہ گھر ہی ہے، اور گھر ہی نعمت رب جلیل ہے۔

تغیب مرافا تکدہ: گھر ہی انسان کی جان کی حفاظت ،اس کے ایمان کی حفاظت، مال واولادکی حفاظت کی صانت واولادکی حفاظت کی صانت ہے۔ حدیث نبوی مُنافِین ہے۔ دور میں تمام قسم کی برائیوں سے حفاظت کی صانت ہے۔ حدیث نبوی مُنافِین ہے:

((طوبی لبن ملك لسانه و و سعه بینته و بکی علی خطیئته)). \*\*
"مبارک بهواس شخص کوجس کی زبان اس کے کنٹرول میں بهواوراس کا گھراس

واه النسائي ، واه الطبراني في الاوسط .

# THE BY CHILDIST OF CENTRE

کے لیے کافی ہو، وہ (ندامت وشرمندگی کی بناپر )ا پی غلطیوں پرروئے" دُنیاوآ خرت میں ایسا آ دمی خوش نصیب ہوگا۔

ایک دوسری صدیث میں ہے:

((خبس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله. من عاد مريضا، اوخرج غازيا، او دخل على امامه يريد تعزيرة وتوقيرة، اوقعد في بيته فسلم الناس منه وسلم من الناس). (رواه اخمد)

" پانچ كامول مي سے جس نے ايك كام بھى كرليا تو وه انسان الله كى ضانت ميں موتا ہان ميں ہے جس نے يماركي عيادت كى ياوه غزوه كے ليے نكايا ياوه اپنے امام كى عزت وتو قير كرنے كى نيت سے نكايا وه اپنے گھر ميں بيضار ہاتا كدلوگ الى سے مملامت رہيں اوروه لوگول سے مملامت رہيں۔

کیونکہ فتنہ وفساد کے وقت انسان کوا پناایمان بحیانامشکل ہوجا تاہے، گھرے باہرانسان کسی کی غیبت کرے گا، یا چغلی کرے گا یا دوسری برائیوں میں طوعاُد کرھا شریک ہوگا ہر دو صورت میں انسان کی بربادی ہے۔ایسے حالات میں گھرایک محفوظ قلعہ ہوتا ہے اس بات كى اہميت اس وقت معلوم ہوتى ہے جب ايك شريف انسان كسى ايسے معاشرے ميں وقت ترارتا ہو جہاں کوئی جگہ برائی ہے خالی نہ ہو،حرام کی نظر سے بچنامشکل ہو،اپنے بیوی بچوں کوسوسائٹ سے بھانامشکل ہو، بیوی کوز مانہ اور برادری کی رسم ورواج سے بچانا، ب یردگی ہے بیانامشکل ہو، وہاں تھر میں ہی رہ کر برائیوں سے انسان کی نجات ممکن ہے۔ چواستافا مده: زندگی گزارنے کے لیے مردی سے بحاؤ ، خت کری سے بھاؤ بارشول ے بچاؤ ، فراغت کے اوقات گزارنے کے لیے گھر بی انسان کے لیے جائے پناہ ہے۔ بانچوال فاعده: محرى سب سے زيادہ اہميت اس بات سے عيال ہے كہ بر كھرمعاش كے ليے مكان ميں اینك كى طرح ہوتا ہے جس طرح عمارت كى ايك ايك اينك كادرست ہونا ضروری ہے اس طرح بر کھر کا اسلام طرز سے زندگی گزارنا، معاشرہ کی اصلاح کے لیے ضروری ہے جب ہر کھراپن اخلاقی ومعاشرتی ، دینی ، تومی ، ذمه داری سے نبرد آ زما ہوگا تو

یقینا ایسا معاشرہ وجود میں آئے گا جہاں نیکی کا ہرکام کرناممکن ہوگا اور برائی کے اسباب کم ہول کے فداکی نعمتوں کا نزول ہوگا اور معاشرے میں امن وسکون ہوگا اور ہرانسان اپنے تھر میں اطمینان کی نیندسوئے گا ، اپنی آخرت کے لیے اعمال صالحہ کرکے آخرت کے اصلی تھرجو قبر ہے اس کو بہتر بنائے گاجو ہمیشہ کا گھر ہے۔

البوت قدم كل نفس شاربها والقبرباب كل نفس داخلها "موت ايما ياله عجو برايك في بينا على بقرايادروازه عجس عمرايك في بينا على برايك في بينا على المادروازه المادرواز

# محمر كواسلامى بنامي

ارشاد بارى تعالى ہے:

﴿ وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكُنّا وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُهُودِ

الْاَنْعَامِ بُيهُوْتَا تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ طَعْنِكُمْ وَ يَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَ مِن الْاَنْعَامِ بُيهُونَ فَكَا الْمُعَارِهَا وَاللّٰهِ عَلَى وَمَن ﴿ وَمِن الْمُعَارِهَا وَاللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى وَمَ وَاللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى وَاللّٰهِ عَلَى وَاللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى وَاللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَلَيْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَيْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَالْمُ وَالْمُولُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَالْمُولُ وَالْمُ وَالّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّمُ وَاللّٰمُ وَ

اہے دن دان دائت بسر کرتے ہیں عموی طور پر باقی نعمتوں کی طرح لوگ اس نعمق کی بھی بے قدری

كرتے بيل اورائي تھرول كوديران اور شيطان كتاح گاه بناليتے بيل ك

گھروالی نعت کی قدر سیجے کیونکہ دنیا میں چار دیواری اور حیجت کامل جانا اور امن کے ساتھ اپنے اہل وعیال کو لے کر کہیں جیڑھ جانا، حدیث کے مطابق پینعمت ہی نہیں بلکہ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔

بحیثیت مسلمان اور کافر کے گھر میں نما یاں فرق ہونا چاہیے، مسلمان کا گھر اور وہاں اسلامی بنا تھی، مسلمان اور کافر کے گھر میں نما یاں فرق ہونا چاہیے، مسلمان کا گھر اور وہاں کا ماحول ایسا پا کیزہ ہوکہ ہر بل آخرت کی طرف دھیان رہے، گھر کی چارد یوار کی میں فحاشی اور برائی کا نام ونشان تک نہ ہو، دوسری بات ہیہ کہ اپنے ضرور کی کام کائے سے فارغ ہوکر اینازیادہ وقت اپنے گھر میں گزاریں، آج کل ہمارے معاشرے میں جوآ وارگی اور بے راہ روی ہات کی بنیادی وجہ ہی ہی ہے کہ ہم اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں اور والدین کے ساتھ نہ ہونے کے برابر وقت گزارتے ہیں اور سارے کا ساراوقت یاری، دوسی اور چوکوں وچورا ہوں میں برباد کر دیتے ہیں، جن لوگوں کا گھر مخبر نے کوجی نہ چاہے اور ہمہ وقت آوارہ کردی کی فکر لاحق رہے، ان کے گھر بھی آباد نہیں ہو سکتے ، نہ از دوا جی زندگی خوشگوار ہوگی اور نہ ہی والدین راضی ہوں گے، دنیا کے فتنوں اور آوارگی کے برے نتائج سے ہوگی اور نہ ہی والدین راضی ہوں گے، دنیا کے فتنوں اور آوارگی کے برے نتائج سے بچنے کے لیے واحد مل بہی ہے کہ زیادہ وقت اپنے گھر والوں کودیں اور چارد یواری میں بچنے کے لیے واحد مل بہی ہے کہ زیادہ وقت اپنے گھر والوں کودیں اور چارد یواری میں بی ہو کہ زیادہ وقت اپنے گھر والوں کودیں اور چارد یواری میں گزاریں۔ اس سلسلے میں تمہیدی طور پر آپ منافی کی چندا حادیث مل حظر فر ما تھیں:

صحابی رسول نے آپ مَثَّاتُیْنَا ہے۔ سوال کیا کہ نجات کن کاموں میں ہے۔؟ یعنی سلامتی والی، پرامن زندگی کاراز کیا ہے۔۔۔؟ میں رسول اللہ مثَّاتُیْنِا ہے نہ ارشاوفر مایا:

((املك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك)). " "ابنى زبان كوايخ كنرول من ركه اورائ كمركوائ ليح كافى مجه اورائ خ منا مول پررو"

ای طرح رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِم كافر مان ب:

((سلامة الرجل من الفتنة ان يلزم بيته)). 🌯

" آدمی کا فتنے سے بچناای میں ہے کہوہ اپنے گھر میں کھہر ہے" اورایک روایت میں فتنوں سے بیخے کے لیے آپ مَلَافِیْتِم نے تکم ارشا وفر مایا:

((والزموا اجواف البيوت)).

" اپنے گھروں کے اندرون کولازم پکڑو۔"

یعن فتنوں کے دور میں زیادہ ونت اپنے گھروں کے اندررہو، بہت ی الجھنوں اور پریثانیوں سے محفوظ رہو گے، بلکہ ایک روایت میں رسول الله مَالَیْظِ نے ایسے محف کو خوش حالی ،خوش گواری اور جنت کی بشارت دی ہے جوا پنے گھر کوا پنے لیے کا فی سمحتا ہے اور ضروری کام کاج ہے فارغ ہوکرایے تھر میں تھبرتا ہے۔

حدیث کے الفاظ ملاحظ فر ماتیں:

طوبى لهن ملك لساند و وسعد بيته و بكي على خطيئته)).

"خوش خبری یا جنت کے طولیٰ درخت کا سامیہ ہے اس مخص کے لیے جس نے اپنی زبان کوکنٹرول میں رکھااوراپے تھرکوکافی سمجھااوراپنے گناہوں کو یادکر کے

قارئمین کرام! موجودہ حالات میں آپ سروے اور تحقیق کرلیں جن لوگوں کوزیادہ پھرنے کی عادت ہے وہ طرح طرح کی عداوتوں اور پریشانیوں میں متلا ہیں اور جولوگ زیادہ وقت ایے گھریس گزارتے ہوئے ذکروفکر میں مصروف رہتے ہیں وہ سلامتی اورعافیت کی زندگی بسر کرتے ہیں۔

آج کل ینظریبعض پڑھے لکھے وسے اوار حضرات میں بہت زیادہ گردش کررہاہے

<sup>4</sup> صحيح الجامع الصغير: ٣٦٤٩.

۵ صحيح الجامع الصغير: ٤٥٢٩، صحيح الترغيب والترهيب:٣٣٣٢-

کہ 'زیادہ وقت گھرسے باہر رہنا جاہے پھر گھروالے زیادہ عزت کرتے ہیں، زیادہ ونت گھر میں رہیں تو گھروالوں کی نگاہوں میں مقام اور وقار نہیں رہتا"

یہ سوچ آوارہ مزاج لوگوں کی ہے اور معاشرہ اس سوچ کی بڑی سز ابھگت رہا ہے، شریعت اسلامیہ ہماری یمی راہ نمائی کرتی ہے کہ اپنے کار دبارا و رملاز مت سے فارغ ہوتے ہی گھروں کا رُخ کرواور اپنے والدین کی خدمت اور بچوں کی تربیت میں وقت گزارو۔ آج کل مرد تو مردر ہے عور تیں بھی اپنازیادہ وقت گھرے باہر گزار کرخوش ہوتی ہیں، اور عور توں کا بازاروں میں نکلنامعمول اور فیشن بن چکاہے جب کہ دین اسلام اور شریف خاندانی لوگ اس کو ہر گڑ ہر گزا جھانہیں سمجھتے۔

بن سنور کرآ زادانہ پھرنا ہے دین عورتوں کی علامت ہے، یہی وہ عورتیں ہیں کہ جن کو باہر رہنے کی عادت پڑ جائے تو گھر کی چار دیوار کی ان کواچھی نہیں گئی ، وہ مر دول کے شانہ بشانہ کام کرنے کواور غیرمحرموں کے ساتھ ڈیل کرنے کوروشن خیالی بچھتی ہیں ، جب کہ حدیث کے مطابق با حیاعورت جس قدر زیادہ گھر کے اندرونی حصوں میں رہے اس قدروہ نے دوانلہ کے قریب ہوتی ہے ،فر مان مصطفیٰ مُنافِیْم ملاحظ فر مائیں:

((المراة عورة و انها اذاخرجت استشرفها الشيطان وانهااقرب مايكون الى الله وهى في قعربيتها)).

"عورت پردہ ہے اور جب وہ نگلتی ہے تو شیطان اس کا پیچھا کرتا ہے اور عورت اس وقت اللہ تعبالی کے بہت زیادہ قریب ہوتی ہے جب وہ گھر کے اندر ہو۔"

بہر صورت مقصود خلاصہ یہ ہے کہ زیادہ وقت اپنے تھروں میں گزار واور اپنے گھروں کے ماحول کوروحانی اور اسلامی بناؤ ، گھر کے ماحول سے خاندان سنورتے اور گڑتے میں۔

<sup>🖈</sup> المعجم الكبير: ١٠١٨- احديث: ١٠١٥-

شریعت مطبرہ پر ممل کرنے ہے آپ کا گھرروحانی مرکز ہوگااور آپ اپنے گھر میں اسلام اور ایمان کی خوشبومحسوں کریں گے، اللہ تعالیٰ نے گھر جیسی عظیم نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے کیا خوب ارشاد فرمایا:

آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمادیا ہے کہ تمہارے گھر بہت بڑی نعمت ہیں اور تمہارے گھر بہت بڑی نعمت ہیں اور تمہارے لیے سکون کی جگہ ہیں ،سکون آ وارگی ہے اور بازاروں میں چکرلگانے سے حاصل نہیں ہوتا ہے اورا گر گھر کا ماحول اسلامی اور روحانی بنا دیا جائے توصرف سکون ہی نہیں بلکہ گھر سے لذت اور روحانی خوشبوآ ناشر وع ہوجاتی ہے۔

# المرمين داخل مونے كيلي طلب اجازت كى اہميت

ارشاد بارى تعالى ب:

﴿ يَاكَيُّهُا الَّذِيْنَ الْمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمَانْكُمْ وَ الَّذِيْنَ لَمُ يَبُلُعُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمَانْكُمْ وَ النَّهُ وَكُونَ الْمُعُونَ يَبُلُعُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ اللَّهُ مَرُّتٍ مِنْ قَبْلِ صَلْوَقِ الْعِشَاءِ فَ اللَّهُ عَوْراتٍ لَكُمْ الْكُونَ الطَّهِيْرَةِ وَمِنْ بَعْلِ صَلْوَقِ الْعِشَاءِ فَ اللَّهُ عَوْراتٍ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمٌ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ اللَّهُ اللَّيْتِ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿ وَإِنَا اللهُ عَلَيْمٌ اللهُ عَلَيْمٌ اللهُ عَلَيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿ وَإِذَا عَلَيْمُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْمٌ اللهُ عَلَيْمٌ اللهُ عَلِيمٌ وَ إِذَا عَلَيْمٌ اللهُ اللهِ اللهُ عَلِيمٌ حَكِيمًا اللهُ عَلِيمٌ وَ إِذَا اللهُ عَلِيمٌ مَا اللهُ عَلِيمٌ وَالله عَلِيمٌ وَالله عَلَيْمٌ حَكِيمًا اللهُ عَلِيمًا اللهُ عَلِيمٌ وَالله اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلِيمٌ عَلَيْمُ حَكِيمًا مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلِيمٌ عَلَيْمٌ مَا الله اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلِيمٌ وَالله اللهُ ا

بَكَعُ الْاَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن مِن قَبْلِهِمُ 'كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ الْيَتِهِ ' وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيْمٌ ﴿ وَلَيْهُ مَا لَيْهِمُ اللهُ عَلِيمٌ حَكِيْمٌ ﴿ وَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿ وَلَيْهُ مَا لَكُمْ الْيَتِهِ اللهُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ حَكِيْمٌ ﴿ وَلَيْهِ عَلَيْمٌ عَلِيمٌ عَلَيْمٌ وَ النور ١٥٥ ـ ٥٥ )

"اے ایمان والو اِتمہارے مملوکوں کواور جوتم میں حد بلوغ کوئیں پہنچان کو تین وقتوں میں اجازت لینی چاہے، نماز صبح سے پہلے، اور جب دو بہر کواپنے کپڑے اتارہ یا کرتے ہو، اور نماز عشاء کے بعد۔ یہ تین وقت تمہارے پر دہ کے ہیں، ان اوقات کے سوانہ تم پر کوئی الزام ہے اور نہ ان پر کچھالزام ہے، وہ بکٹر ت تمہارے پاس آتے جاتے رہتے ہیں، کوئی کسی کے پاس اور کوئی کسی کے پاس، تمہارے پاس آتے جاتے رہتے ہیں، کوئی کسی کے پاس اور کوئی کسی کے پاس والا کھرح اللہ تعالی تم سے احکام صاف صاف بیان کرتا ہے اور اللہ جانے والا کے اور جس وقت تم میں وہ لڑکے جو صد بلوغ کو پنجیس تو ان کو بھی ای طرح اللہ تعالی جانے اس طرح اللہ تم سے اپنے احکام صاف صاف بیان کرتا ہے، اور اللہ تعالی جانے طرح اللہ تم سے اپنے احکام صاف صاف بیان کرتا ہے، اور اللہ تعالی جانے والا اور حکمت والا ہے۔ "

حضرت ابن عباس بنائن سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور منائی کے ایک انساری لا کے کو حضرت عمر بنائن کے پاس ان کو بلانے کے لیے دو پہر کے وقت بھیجا، حضرت عمر بنائن سورہ سے بلاکا گھر میں گھس گیا،اوراس نے جاکر حضرت عمر بنائن کو بیدارکیا،حضرت عمر بنائن کا کیڑا کھسک گیا تھا،تو آپ بنائن کے دل میں یہ خیال آیا کہ کاش ان کے آنے جانے کے لیے بھی کوئی تھم نازل ہوجا تا،اس کے بعد آپ حضور منائن کی خدمت میں حاضر ہوئے ،تو حضور منائن بیا کہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ، تو حضور منائن بیا کہ نے اس کی خدمت میں حاضر ہوئے ، تو حضور منائن بیا کہ نے اس کے بعد آپ حساسلہ میں آئی ہے۔

محمر میں طلب اجازت کی وجوہات ملاحظ فر مائمیں:

① الله تعسالي نے ہرانسان کواس کے رہنے کی جگہ عطافر مائی ہے خواہ مالکانہ ہویا کراہ

ترجر حكيم الامت حضرت مواه نااشرف على تعانوى يالطينية \_

پراور باعارینة ہو،جب تک وہ اس مکان میں رہے،رہنے والے کا ہی کہلائے گا،اس مکان میں کسی دوسرے حتی کہ اصل مالک مکان کو بھی بغیرا جازت واخل ہونا جائز نہیں

-

انسان کا گھراس کا مسکن ہے اور مسکن کی اصل غرض وغایت سکون وراحت حاصل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز میں جہاں اپنی اس نعمتِ گرانمایہ کاذکر فرمایا ہے اس میں اس طرف اشارہ فرمایا ہے: ﴿ وَ اللّٰهُ جَعَلَ لَکُمْ قِنْ بُیْوَتِکُمْ سَکُنّا ﴾ یعنی الله تعالیٰ نے تمہارے گھروں میں تمہارے سکون وراحت کا سامان دیا اور یہ سکون وراحت کا سامان دیا اور یہ سکون وراحت میں بنی رہ سکتی ہے کہ انسان دوسرے کئی شخص کی مداخلت کے بغیرا ہے گھر میں اپنی ضرورت کے مطابق آزادی ہے کام انجام دے اور آرام کر سکے، اس کی آزادی میں خلل فروت کرنا ہے اور ایذادی بنا اور تکلیف بہنچانا ہے۔

اسلام نے کسی کوجھی ناحق تکلیف دیناحرام قرار دیا ہے اجازت کے احکام میں ایک بڑی مسلحت لوگوں کی آزادی میں خلل ڈالنے اوران کی ایذارسانی سے بچناہے، ایک بزی مسلحت لوگوں کی آزادی میں خلل ڈالنے اوران کی ایذارسانی سے بچناہے،

جو ہرشریف آ دی کاعقلی فریضہ ہے۔

(2) روسری مسلحت خوداس شخص کی ہے جو کسی ہے بھی ملاقات کے لیے گیا ہو جب وہ اجازت لے کرشائستہ انسان کی طرح ملے گاتو مخاطب بھی اس کی بات قدرومنزلت سے سے گا،اوراگراس کی کوئی ضرورت ہے تواس کو پوراکر نے کا داعیہ اس کے دل میں بیدا ہوگاس کے خلاف اچا تک بینجنے سے صاحب خانہ اس کو بلائے نا گہانی سمجھ میں بیدا ہوگاس کے خلاف اچا تک بینجنے سے صاحب خانہ اس کو بلائے نا گہانی سمجھ کر فع الوقتی سے کام لے گا گر خیرخوائی کا داعیہ ہوا بھی تو وہ مضمحل ہوجائے گا،اور آنے والے کوایڈ ائے مسلم کا گناہ الگ ہوگا۔

TI WOULD SE CELLOS OF IT IS

﴿ وَراغور کیا جائے تو بہتری معلوم ہوتا ہے کہ بلاا جازت اور اچا نک کس کے گریں انہیں پنچنا چاہے، کیونکہ بعض اوقات انسان ا ہے گھر کی ، تنہا لی میں کسی ایسے کام میں مشغول ہوتا ہے جس ہورسروں کو مطلع کرنا مناسب نہیں سجھتا تو ایسے وقت میں کوئی مشغول ہوتا ہے جس ہورسروں کو مطلع کرنا مناسب نہیں سجھتا تو ایسے وقت میں کوئی ہے ، اور طبیعت میں ایک تشم کا انقباض بیدا ہوتا ہے، ای طرح دوسروں کو بھی اپنے اور چیاس کرنا چاہیے کہ خدا معلوم وہ اس وقت کسی ایسے کام میں مشغول ہوں جس کی اور چیاس کرنا چاہیے کہ خدا معلوم وہ اس وقت کسی ایسے کام میں مشغول ہوں جس کی گرز رے گا جیسا کہ ایسے موقع پر ہم کونا گوارگز رتا ہے، انسان جس چیز کو پوشیدہ رکھنا گزر رے گا جیسا کہ ایسے موقع پر ہم کونا گوارگز رتا ہے، انسان جس چیز کو پوشیدہ رکھنا خابی موجب کے جاہتا تھا دوسروں کے اچا تک پہنچنے سے وہ پوشیدہ نہیں رہے گی، اور یہ ظاہر ہے کہ زبردتی کسی کاراز معلوم کرنا گناہ ہے، جو دوسروں کے لیے موجب ایذا ہے، اور ایڈا ئے مسلم گناہ ہے۔

پیض مرتبه ایسی حالت میں بلااطلاع داخل ہوجانے والے پرغصہ بھی آجا تا ہے،اور زبان سے سخت وست جملے بھی نکل جاتے ہیں اور بھی بے خبری میں گھس آنے والے کے لیے زبان سے بدد عامجی نکل جاتی ہے۔

آنے والے نے ناحق اس کے نا قابل اظہار امور میں مداخلت کی جواس کے لیے ناگواری اور اذیت کا سبب ہوا کیونکہ صاحب خانہ اس حالت میں مظلوم کی حیثیت رکھتا ہے اور مظلوم کی بدد عابہت جلد قبول ہوتی ہے، بخاری کی حدیث ہے:

((اتق دعوة المظلوم فانه ليس بينه وبين الله حجاب)).

"مظلوم کی بدد عاہے ڈرو کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب ہیں۔"

ابعض مرتبہ ایسابھی ہوتا ہے کہ آدمی جب سی جگہ تنہا ہوتا ہے تولباس کی درستگی اور بدن چھپانے میں چندال اصتاطنہیں کیا کرتا توا سے وقت بے خبری میں کوئی آجائے تواس شخص کو بڑی ندامت اٹھانی پڑتی ہے، اور آنے والے کوبھی نہایت شرمندگی لائن ہوتی ہے۔

آ انسان کی طبیعت بچھاس طرح واقع ہوئی ہے کہ جب وہ تنہائی میں بیٹھا ہوتو کی خیال میں کو ہوتا ہے،اگرایس جالت میں اچا نک کوئی اس کے پاس پہنچ جائے تو وہ پونک پڑتا ہے، اس پرایک قسم کا توحش طاری ہوجا تا ہے، جس ہے اس کے دل ود ماغ کو دفعنا صدمہ بہنچتا ہے اور مومن اللہ کی بارگاہ میں بڑا عزت وار ہے اس کو تکلیف پہنچا نا بڑا گناہ ہے، اس لیے ضروری ہوا کہ اس کو پہلے باہر سے اس طرح اطلا عدی جو بہنچا نا بڑا گناہ ہے، اس لیے ضروری ہوا کہ اس کو پہلے باہر سے اس طرح اطلا توحش دی جائے کہ جو محبت وتعلق کا پہلو لئے ہوئے ہواور اس قدر محبت آمیز ہوجس سے توحش دور ہوجائے اور وہ محبت وانس کے ساتھ اجازت دے اور اچا نک آنے ہے جو اس کو نا گواری ہوئی اس سے بھی بچاؤ ہوجائے،الغرض بیتھوڑے سے وہ اصول جو اس کو نا گواری ہوئی اس سے بھی بچاؤ ہوجائے،الغرض بیتھوڑے سے وہ اصول بیں پرعمل بیرا ہوگر ہم اپنے معاشرہ کو ایک مثالی معاشرہ بناسکتے ہیں، جس میں صرف راحت و آرام اور چین و سکون بی ہوگا، ان کے بغیر ہم معاشرہ میں سکون پیدائیس راحت و آرام اور چین و سکون بی ہوگا، ان کے بغیر ہم معاشرہ میں سکون پیدائیس کر سکتے اور پریشانیوں کے انسار میں گھرے رہیں گے جو ہمیں سکی بھی وقت چین کر سکتے اور پریشانیوں کے انسار میں گھرے رہیں گے جو ہمیں سکی بھی وقت چین سے نہیں رہنے دیں گے۔

# تخلیدا دراس کی ضرورت

انسان بہر حال انسان ہے، جیسے وہ اپنے ہم جنسوں میں بیٹھ کرآ رام محسوں کرتا ہے۔ ای طرح کبھی تنہائی چاہتا ہے کہ وہ آ رام کرے، چنا نچہ دن رات کے پچھاوقات میں روز اندہ می ایسا ہوتا ہے، آیت فدکورہ (جو پیچھے گزرگئ ہے) میں قرآن نے ان اوقات کے سلسلہ میں ہدایات دی ہیں کہ ان کا کھاظ خروری ہے اور بیانسانی فطرت کے مطابق ہے۔ باپ ہو یا مال ، میٹا ہو یا بیٹی ، بھائی ہو یا بہن ، خادم ہو یا خادمہ غرض کوئی بھی رشتہ دار ہو، وہ کسی کی مداخلت کواس تنہائی کے وقت میں پسندنہیں کرتا ہے کوئی مہذب آ دمی اپنے اعزاء وا قارب اور خدام کے سامنے مقاربت صنفی کی ہمت نہیں کرتا ہے، اور نہ حیاء وشرم اس کواس کی اجازت دیتی ہے پھر سوتے وقت عام طور پر تھوڑ ابے تکلف ہو جاتا ہے ، بہت سارے کپڑے اتار کر لیٹنا اور سوتا ہے خواہ گری ہو، خواہ سردی ہو، خاص طور سے گرم ممالک

میں گرمی کے موسم میں غیرضروری کپڑاا تاردیناضروری ہوتا ہے ،بعض اوقات نیند میں كيڑے سترے ہث جاتے ہيں ،اس ليے ان اوقات مخصوصہ ميں آنے جانے والوں ، عاقل وبالغ اورآ زادوں کے واسطے علم پہلے گزر چکا ہے کہ جب گھر میں آئیں اجازت لے كرداخل مول، كمرزنانه مويامردانه مو،آنے والامرد مو ياعورت سب كے ليے كلم عام ب اجازت کوواجب اورسلام کوسنت قرار دیا گیا ہے، مگریہ احکام اجازت غیروں کے لیے تھے، گراس آیت مذکورہ میں ایک دوسرے سے اجازت کے احکام کابیان ہے جن کا تعلق ان اقارب ومحارم سے ہے جوعاد تاایک ہی گھر میں رہتے سہتے ہیں اور ہروفت آتے جاتے ہیں، اور ایک دوسرے کے پاس بے روک ٹوک چلے آنا اور آپس میں خلط ملط ہونا انسانی ضرور یات کی تھیل کے لیے بھی ضروری بھی ہوتا ہے،اس کی بندش نہیں کی گئی تھی ،اوران حضرات سے عورتوں کا پردہ بھی ایسا گہرانہیں ہوتا ہے،ایسے لوگوں کے لیے اگر جہ گھر میں داخل ہونے کے وقت اس کا حکم ہے، کہ اطلاع کرکے یا کم از کم قدموں کی آہٹ کوذراتیز کرے، یا کھانس کھنکھار کر گھر میں داخل ہوں، بیا جازت ایسے اقارب کے لیے واجب نبیں ہے بلکہ مستحب ہے جس کوترک کرنا مکروہ تنزیبی ہے لیکن ایک تھر کے رہنے والے بھی چونکہ بعض اوقات تنہائی کو پسند کرتے ہیں،اس لیے باہم ایک دوسرے کی مداخلت بغیراجازت کے آپن میں ناگواری کا باعث ہوتی ہے،اس مداخلت بے جاہے رو کئے کے لیے میاحکامات بیان کئے گئے ہیں۔

# المرمل اندروني راحت كالهتمام

وہ بیجے جوحد بلوغ کونبیں پنچے اور جن سے عادتاً پردہ بھی نہیں کیا جاتا ،اوروہ بلاضرورت محرمیں چکرلگاتے رہتے ہیں ،خواہ وہ اپنے تھر کے ہوں یا بیگانے کے، یہاں تک کدا پٹی اولا دہوں یا بھائی بہن کی ، یاغیروں کی اولا دہو۔

باندی،غلام،نوکر یا خادم سے بھی کوئی خاص احتیاط نہیں کی جاتی ہے کہ یہ پیش خدمت ہوتے ہیں ہروقت اپنے مالک کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں بیر کت خود ان کی

تہذیب کے خلاف ہے، کسی کا بھی دل نہیں چاہتا کہ سوتے وقت کوئی بچہ یا بچی بے روک توک بغیراجازت کے اندر چلا آئے کیونکہ بساوقات انسان ایسی حالت میں ہوتا ہے جس کے ظاہر ہونے سے شرما تا ہے کم از کم اس کی بتکلفی اور آ رام میں اس سے خلل پڑنالازی ہے ، اس لیے بیآ یات خصوصی استیز ان کے احکام میں آئی ہیں کہ ان تین اوقات میں کوئی کسی کے پاس بغیراجازت نہ جا یا کرے، بیتھم ان گھروں کا ہے کہ مکان توایک ہے مگر گھر میں کئی فیملیاں الگ الگ کمروں میں رہتی ہوں، گھر کا دروازہ اور صحن ایک ہی ہو، اللہ اللہ ، مسلمانوں کے گھر کے اندرونی راحت کا اہتمام کس ورجہ شریعت کو چیش نظر ہے، معمولی معمولی معرفی جزئیات کے احکام ای غرض کے لیے صادر فرمائے جارہے ہیں۔

# مرك بين اجم اوقات محمر كان

تين اوقات په بين:

- کنازے پہلے۔
- و دو پہر کوآ رام کے وقت۔
- ③ اورعشاء كے بعد كے اوقات جب آدى كامول سے فارغ ہوكرسونے چلتا ہے۔

عاد ناعام طور پریتین ہی اوقات تخلیہ اوراستراحت کے ہیں، اوران اوقات میں ہر انسان آزاداور بے تکلف رہنا چاہتا ہے، بے فکری سے نہ معلوم اپنے گھر میں کس حالت میں ہو، اور کھی گھر میں کس اوقات میں اپنی بیوی کے ساتھ بے تکلف اختلاط میں مشغول ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ضرور توں کود کھتے ہوئے فر مایا ہے کہ اے ایمان والواتم اقارب کو یہاں تک کہ مجھدار سیانے، باشعور نا بالغ بچوں، اور خاوموں کو بھی مسمجھادو کہ ان تین اوقات میں بغیراطلاع کے چپ چاپ نہ آیا کریں، جیسا کہ بچوں کی عادت ہواکرتی ہے، وہ اجازت کوجانے بھی نہیں کہ وہ کیا چیز ہے اس لیے تم ان کو سکھاؤان تمین وہ توں میں غیر توغیر اپنے گھر میں بھی دوسرے کمروں میں اگر وہاں پر کوئی رہتا ہو تو بغیر اجازت نہم جایا کہ سے ایک ان کو سکھاؤان اجازت نہم جایا کہ سے ایک ان کو سکھاؤان اجازت نہم جایا کہ سے ایک ان کو ان کو سکھاؤان اجازت نہم جایا کریں۔



#### ايك سوال اوراس كاجواب

یہاں پرسوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت مذکورہ میں بالغ مردعورت کو استیذان کا تھم دینا اوراس کا پابند بنانا توسمجھ میں آتا ہے، کہ یقینا ایسا ہی ہونا چاہیے، گرنا بالغ بیج جوشر عاکسی تھم کے مکلف نہیں ہیں ،ان کواجازت کا پابند کرنا بظام نفتہی ضوابط کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔

اس کاجواب سمجھنے سے پہلے چند ہا تیں سمجھنے کی ہیں، اولا دانسان کے پاس ایک امانت ہاس کے سلسلے میں اس پر بہت می شرعی ، اخلاقی اور قانونی ذرمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اسلام چاہتا ہے کہ انسان کے اندر شروع ہی سے ان ذرمہ داریوں کا احساس اور شعور تازہ رہے، اور وہ ان سے عہدہ برآ ہونے کی کوشش کرے، جہاں اسلام نے والدین کے حقوق کے بعد تاکید کے ساتھ ذکر فرمائے ہیں، ای طرح والدین پر بھی شریعت نے پچھے حقوق رکھے ہیں جو ذیل کے واقعہ اور احادیث سے معلوم ہوں گے۔

ایک محف اپ بیٹے کو لے کر حفرت فاروق اعظم خاتی کی خدمت میں حاضر ہوا ، اور کہا کہ بیم مرابیٹا میرا بافر مان ہے، حضرت عمر خاتی نے اس لا کے سے فر مایا کہ کیا تجھ کواپنے باپ کی نافر مانی کرنے میں اللہ سے ڈرنہیں لگتا ہے؟ اور اس کے بعد باپ کے حقوق پر آپ نے روشی ڈالی ،لا کے نے کہا یا امیر المؤمنین! کیا لا کے کا بھی باپ پر کوئی حق ہے یا نہیں ،آپ نے فرمایا کیول نہیں ،ضرور ہے ، باپ پر پہلاحق بیہ ہے کہ اس کے لیے المجھی مال کا انتخاب کرے، یعنی وہ عورت جس سے وہ شادی کر رہا ہے میرت وصورت اور اخلاق وکردار میں بہتر ہو، کی خدوش عورت جس سے فہ شادی کر رہا ہے میرت وصورت وجہ سے ذلت ورسوائی سے دو چارنہ ہوتا پڑے، پھر جب اللہ تعالی اولاد دے تواس کا اچھانا مرد کھے، جب وہ پڑھنے کے لاکق بوتو کتا ب اللہ تعالی اولاد دے تواس کا اچھانا مرد کھے، جب وہ پڑھنے کے لاکق بوتو کتا ب اللہ کی تعلیم دے۔

اس الرك نے ميرى مال كا چھا الله كالله كال

## TY WOURD SE SELVENTE BY

دی ، حضرت عمر رہا تھ نے اس کے باپ کوخطاب کرکے فر مایا تو کہتا ہے کہ میرا بیٹانا فر مانی کرتا ہے ، اس سے پہلے کہ وہ تیری نافر مانی کرے ، تونے اس کی حق تلفی کی ہے ، میرے یاس سے چلے جاؤ۔

پھراحادیث سے معلوم ہوتا ہے، کہ بیوی سے تعلق کے وقت انسان کے اندر محص ابنی خواہش نفس کی بخیل ہی کا جذبہ کار فر مانہ ہو، کیونکہ بیدا یک نفسیاتی حقیقت ہے کہ بیوی سے تعلق کے وقت انسان کے اندرجس قسم کے جذبات ہوں گے اولاد پرلاز ماان کا اثر پڑے گا، بلکہ سکین نفس کے ساتھ صالح اور نیک اولاد کی خواہش بھی ہونی چاہیے، اور اس کے لیے دل میں ایک تڑپ بھی ہونا ضروری ہے، جنسی جذبات کی شدت کے وقت خدا کو یا در کھنا اور اس سے دعا کرنا مشکل نہیں ہے اس کا تعلق نیت اور ارادہ سے ہے مسلمان وہ ہے جواس حال میں بھی خدا کونہ بھو لے اور شروع سے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا رہے، تواس پرشیطان کا اس طرح قسلط اور غلبہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ اسے راہ راست سے بالکل بھیرد ہے۔

بلکہ اس کو اور اس کی اولا دکوخداکی حفاظت حاصل رہے گی، بخاری شریف کی
ایک حدیث میں ہے: ((لم یضرہ الشیطان ولم یسلطہ)) لینی جوفض شروع ہی ہے
وُ عاکر تارہے گا، اس کی اولا دکوشیطان نقصان نہیں پہنچائے گا اور اس پر اس کا تسلط نہ ہوگا،
بچرصلاح وتقویٰ کا جو ہر لے کر پیدا ہوگا، وہ دیدہ ودانستہ اپنی غلطیوں اور کو تا ہیوں پر اصرار
نہیں کرے گا بلکہ جب بھی شیطان کے زیر اثر ، یانفس امارہ کے نقاضا سے کوئی لغزش ہوگ
وہ فور اخداکی طرف رجوع کر کے اپنی کو تا ہیوں کی معافی چاہے گا، اس طرح اولا دکی تربیت
کے بارے میں بھی پچھا حادیث آئی ہیں۔

امام ترفدی والیلی نے حضرت ایوب بن موئی والیلی سے مرسلاً روایت کی ہے کہ رسول الله منافیقی نے است بہتر عطیہ حسن ادب رسول الله منافیقی نے ارشاد فرمایا کہ باپ کی طرف سے سب سے بہتر عطیہ حسن ادب ہے ، ترفدی کی دوسری صدیث میں آیا ہے کہ رسول الله منافیقی نے فرمایا کہ انسان اپنے بیٹے کو دوس سکھائے بیاس کے لیے بدر جہا بہتر ہے اس سے کہ وہ ایک صاع خیرات کرے۔

ان احادیث ووا قعات سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت اسلام نے والدین پر بچوں کی تعلیم وتربیت اوراس کے حسن ادب پرزیادہ دھیان ویا ہے اسلام چاہتا ہے کہ اندر شروع سے دین اور دنیوی ذمہ داریوں کا شعور واحساس تازہ رہ اور والدین اپ بچوں کی تربیت اسلام کی روشنی میں کریں، ندگورہ سوال کا جواب بہ ہے کہ اس کے خاطب دراصل بالغ مردعورت ہی ہیں جیسا کہ قرآن کریم میں اکثر جگہ نخاطب مردی ہیں، بجرخصوص مسائل کے ،عورتیں بھی ان مسائل میں ضمنا شامل ہوجاتی ہیں، یہاں مردی ہیں، بیان میں ضمنا شامل ہوجاتی ہیں، یہاں پر بالغیمین ہی خاطب ہیں کہ وہ اپ چھوٹے بچوں کی تعلیم وتربیت پر تو جدر کھیں، ندگورہ تین اوقات میں بغیرا جازت بالغ مردوعورت کے کمرہ میں نہ جائیں وا قعات و تجربات سے یہ بات ثابت ہوچی ہے کہ بچوں کی تعلیم وتربیت کا بہترین زمانہ ان کی کم میں اور لاشعوری کے بات ہو بی بی ہی کہ وہ بات بوئی ہے ہی ہوں کے بختہ ہونے بات ہیں، بچی عمر میں جو بات بچوں کے ذہن میں جم جاتی ہے شعور اور عقل کے بختہ ہونے ایام ہیں، بچی عمر میں جو بات بے والی ہے شعور اور عقل کے بختہ ہونے برجمی کی صورت سے ان کے ذہن میں جم جاتی ہے شعور اور عقل کے بختہ ہونے برجمی کی صورت سے ان کے ذہن میں جم جاتی ہے شعور اور عقل کے بختہ ہونے برجمی کی صورت سے ان کے ذہن میں جم جاتی ہے شعور اور عقل کے بختہ ہونے برجمی کی صورت سے ان کے ذہن میں جم جاتی ہے شعور اور عقل کے بختہ ہونے برجمی کی صورت سے ان کے ذہن میں جم جاتی ہے شعور اور عقل کے بختہ ہونے برجمی کی صورت سے ان کے ذہن وں سے جاتی نہیں ہے۔

فَيْ لَفَوْجُنَاح الْمَانِي الْمَانِي الْمَانِي الْمَانِي الْمِنْ الْمَانِي الْمَانِي

مذکورہ آیت میں بیالفاظ آئے ہیں کہ ان تین اوقات کے علاوہ دوسرے اوقات میں بلا اجازت آنے جانے کے لیے تم پر جناح (عمناه) تبیس ہے، اگر چہ لفظ جناح آیا ہے جوعمو ماعناہ کے معنیٰ میں استعال ہوتا ہے مرجمی مطلقاً حرج اور مضالقہ کے معنیٰ میں آتا ہے بیال پر جناح کے معنی بیریں کہ تمہارے لیے کوئی مضالقہ اور تنگی نہیں ہے، اس سے بچوں میں اور گناہ گار ہونے کا شہر بھی ختم ہوجاتا ہے۔

بجو ل كوال النفي كي شرع حيثيت

ان تین اوقات کے علاوہ (فجر سے پہلے، دو پہر کے بعدادرعشاء کے بعد) دوسر سے اوقات میں نابالغ بچے اور محمر کے خادم عورتوں اور مردوں کے کمرہ میں یاان کے تخلیہ کی جگہوں میں بلاا جازت آ جا سکتے ہیں،اگراس صورت میں تم کسی نامناسب حالت میں

#### TA WOULD SE SELLEN SE SELL

ہو، سر غلیظ کھلی ہوئی ہو، یاباہم مباشرت کی صورت میں جبتلا ہواوروہ بلا اجازت کے آجائیں توہم کوڈا نینے یاسزاد ہے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ یہ تمہاری حمافت اور بدتہذیبی ہوگی کہ کام کاج کے اوقات میں اپ آپ کوالی نامناسب حالت میں رکھو، اور چونکہ یہ اوقات عمو مأ پردہ کے نہیں ہوتے ہیں ،اس لیے ان میں اعضاء مستورہ کو چھپائے رکھنا تمہاراد بن اور اخلاقی فریصنہ ہے، البتہ آگرہ وہ تخلیہ کے مذکورہ تین اوقات میں تمہاری تربیت وتعلیم کے باو جود بلا اجازت آجائیں تو وہ قصور وار ہیں ،ان کوسز ادی جاسکتی ہے، اگر تم نے اپنی کور اور خور مدان تین اوقات میں بخیرا جازت میں کے اور خادموں کو یہ تہذیب نہیں سکھائی تو تم گناہ گار ہو، حضرت ابن عباس بڑتین فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی لوزڈ ی کو بھی اس کا پابند کرر کھا ہے کہ ان تین اوقات میں بغیرا جازت میر بے میں نے اپنی لوزڈ ی کو بھی اس کا پابند کرر کھا ہے کہ ان تین اوقات میں بغیرا جازت میر ب

### لفظ عورت كي تخقيق

آیت میں جو ﴿ ثُلُثُ عَوْدَتِ لَکُوْ ﴿ ﴾ مذکور ہے کہ میں اوقات تمہارے لیے عورت ہیں، عورت ہیں، عورت اردو میں توصنف نازک کے لیے بولا جاتا ہے مگر عربی میں اس کے معنی پردہ اور خطرہ کی جگری اور پہلفظ اس عضو کے لیے بھی بولا جاتا ہے جس کا کھل جانا آدی کے لیے باعث شرم وحیاء ہو، یا جس کا ظاہر ہونا اس کونا گوار ہو، یہ سب معنیٰ باہم مناسبت رکھتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ان اوقات بیل لوگ تنہا یا ابنی ہیویوں کے ساتھ عام طور پر ایسی عالتوں میں ہوتے ہیں جن میں گھر کے بچوں اور خادموں کا جانا ک ان کے طور پر ایسی عالتوں میں ہوتے ہیں جن میں گھر کے بچوں اور خادموں کا جانا کہ ان کے خلوت خانوں میں آنے لکیس تو پہلے اجازت طلب کرلیا کریں چپ چاپ خاموثی کے ساتھ خلوت خانوں میں آنے لگیس تو پہلے اجازت طلب کرلیا کریں چپ چاپ خاموثی کے ساتھ خلوت خانوں میں تہ ہواور یہ آنادونوں کے لیے شرمندگ کا باعث ہو، اور ناگوار خاطر بھی۔

ا ن چیزوں میں جو بکثرت پیش آتی ہیں اورجس سے بچنا اور محفوظ رہنا مشکل ہوتو شریعت اس میں میں مولت کے بچھے پہلونکال دیتی ہے ،مثلاً بلی کثرت سے محمروں میں آتی ہے

#### 

بلکہ اس کو پالتے بھی ہیں اور بھی وہ کھانے اور پینے کی چیز والع میں منہ ڈال دیتی ہے اگر شریعت اس کی منہ ڈالی ہوئی چیز وں کونجس یا حرام کردیتی ہتو القینالوگوں کواس سے بہت پریشانی پیش آتی ،اس لیے شریعت نے پچھ صور تیں سہولت کی نکال دی ہیں ،ای طرح یہاں پر بچوں اور خادموں کا مسئلہ ہے کہ بار بارکی اجازت طبی سے بہت دشواری اور پریشانی پیش آسکتی ہے۔

نوٹ: لیکن میں ہولت کے پہلوؤں کے نکالنے کا کام صرف علماء مجتبدین کاہے، ہر مخص کواس باب میں اجتہاد کی اجازت نہیں ہے، مثلاً کوئی مید دلیل پیش کرے کہ کتا بھی پالا جاتا ہے وہ بھی گھر میں رہتاہے چیزوں میں منہ ڈالتاہے، لہذا اس کی جھوٹی چیز ممنوع نہیں ہوئی چاہئے ، توابیا قیاس قطعاً غلط ہوگا، کیونکہ شریعت نے کتا پالنے کی اجازت نہیں دی ہے۔

## تين اوقات ہى كى شخصيص نہيں

#### 

تجاب کے بیٹھا یالیٹا ہوا ہے، تو گھر والوں کواب کسی مزیدا جازت کی ضرورت نہیں ہے، ہاں اگراس نے پردہ ڈال لیا ہے، یا دروازہ بند کرلیا تو پھرا جازت لینا گھر والوں کے لیے بھی ضروری ہوگیا گرجس کواس نے خصوصی طور پرا جازت دے دی ہوکہ تم میرے یاس بلاروک ٹوک آسکتے ہودہ اس سے متنٹی رہےگا۔

حضرت ابن عباس خاتم فل روایت تغییرابن کثیر نے بسند ابن ابی حاتم نقل کی بیک حضرت عبدالله ابن عباس خاتم فل کی دوایت تغییرا بن کثیر نے بسند ابن برلوگوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، ایک تو آیت اسٹیذان ہے، دوسری آیت ﴿ إِنَّ اکْرُمَکُمْ عِنْدُ اللهِ اکْفُلْکُهُ اللهِ حَسِ مِیں بتلایا کہ سب سے زیادہ مرم ومعزز وہ شخص ہے جوسب سے زیادہ متق ہو۔ عراق کل معزز ومکرم وہ سمجھا جاتا ہے جس کے پاس کچھ زید دنیا ہے، چاہ وہ اوصاف حقیقیہ سے بالکل ہے بہرہ ہو، تیسری آیت ﴿ وَ إِذَا حَضَدَ الْقِسْبَةَ اُولُواالْقُرْبَىٰ اللهِ اللهِ جس میں تقسیم میراث کے وقت وارثوں کواس بات کی ہدایت کی ہے کہ اگر مال وراث کی تھیم کے وقت پھھا ہے دشتہ دارتھی آ موجود ہوں جن کا ضابطہ میراث سے کوئی دراث کی کھی نہو۔

چنانچہ گھر کی اصلاح اور اہل خانہ کی دین تعلیم وتربیت کرنا اور انھیں شعائر اسلام کا پابند بنا نا گھر کے سرپرست کی ذمہ داری ہے، اس لحاظ سے بچھ سیحتیں پیش خدمت ہیں جن پر عمل پیرا ہونے سے گھر گلشن کا منظر پیش کر ہے گا، دنیا وی مصائب و پریشانیاں بقیناً معدوم ہوں گی، گھر میں نورانیت وشاد مانی کی پرکیف بہاریں جلو وگر ہوں گی، شیطان اور شیطانیت کا زور ختم ہوگا اور آنہیں کھل کر کھیلنے اور بغاوت و سرشی اور آوارگی و بے حیائی کے مناظر برپاکر نے کے مواقع میسر نہ ہوں گے اور گھر کا سرپرست اپنی ذمہ داریوں کو کما حقہ ادا بھی کرسکے کے مواقع میسر نہ ہوں کے اور گھر کا سرپرست اپنی ذمہ داریوں کو کما حقہ ادا بھی کرسکے گا، نیزیہ بیس انتہائی میرومعاون ہوں گی۔ گا، نیزیہ بیسے تیں اس کے لیے دنیوی واخروی کا میابی میں انتہائی میرومعاون ہوں گی۔ ذیل میں ہم یہ جیسے تین بالٹر تیب بیان کریں گے، جسے حرنے جان بنا نا انتہائی مفید ہے۔

محمر برفرد کی ضرورت ہے اگر ذاتی محمر تعمیر کرنا ہویا کرائے وغیرہ پر حاصل کرنا ہوتواس کے

انتخاب کے متعلق الکے باب میں ہدایات کو کمحوظ رکھیں۔

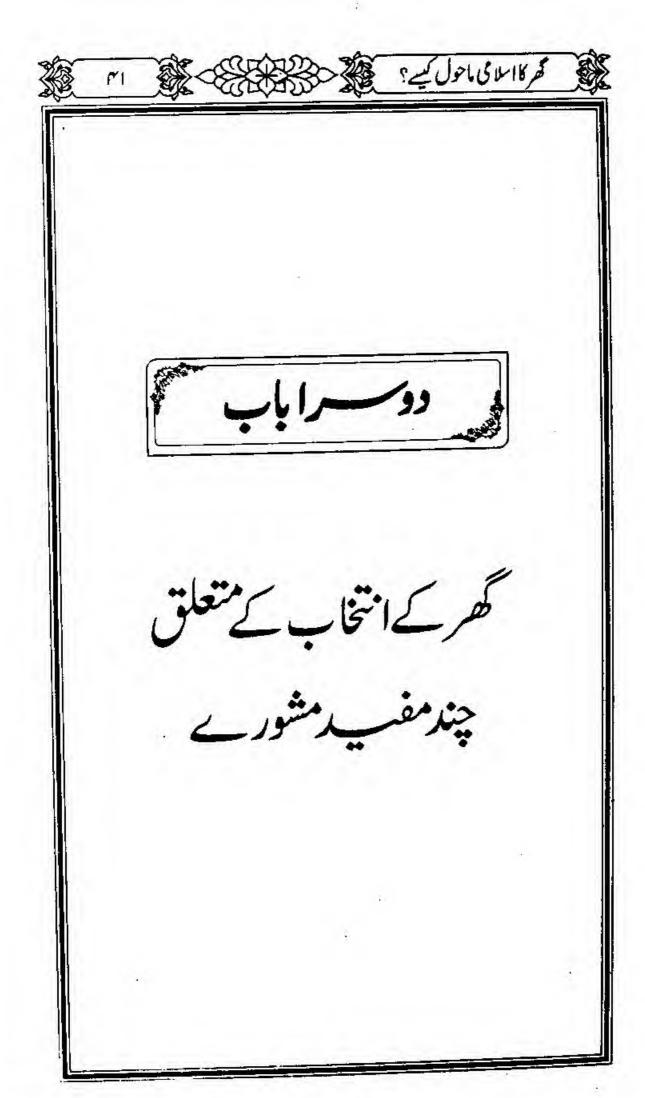



## الله المرسجد كريب بونا جايد

#### مومن کی علامت بیہے:

((قلبه معلق بالبسجدِ)).

"مومن كا دل مسجد ہے معلق رہتا ہے۔"

مومن ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے قریب رہتا ہے، اس لیے مجد کے قریب گھر کے ہونے میں آپ کودین ودنیا کا فاکدہ ہوگا آپ اذان سیں گے ذکر اللہ ہوگا حضور من اللہ تی ہور وو پر حیس کے ہمسلمان بھائیوں سے ملاقات ہوگی اور اس طرح دوتی رشتے میں بھی تبدیل ہوسکتی ہے، مسجد کے قریب گھر بنانے سے باجماعت نماز اواکر سکیں گے جب کہ موجودہ دور میں باجماعت نماز کواہمیت نہیں دی جاتی بلکہ بعض لوگ اذان اور نماز کی آواز کواپنے کام میں مداخلت محسوں کرتے ہیں، پھر آپ کو نیند سے جگانے کے لیے اذان معاون ثابت ہوگی ، نیچ قر آن سیکھیں گے اس کے برعس اگر گھر سینما کے قریب ہے تو بیچ معاون ثابت ہوگی ، نیچ قرآن سیکھیں گے اس کے برعس اگر گھر سینما کے قریب ہے تو بیچ معاون ثابت ہوگی ، نیچ قرآن سیکھیں جاتے کہ مجد کے قرب وجوار میں اچھے اثرات مرتب موں گے جو دارین کی مسر توں کا سب بے گا ، لہذا گھروں کے انتخاب کے حوالہ سے قرآن وسنت کی اصل تعلیمات کی اشاعت کی حامل معبد کی قربت کو ضرور ترجے دیں۔

ابراہیم علائل نے اساعیل اور ان کی والدہ علیا ایم کو مجد حرام کے قریب بسایا تواس میں
 ایک حکمت بیتھی کہ بیہ با آسانی نماز کا اہتمام کر سکیس، کیونکہ مساجدے دوری سستی
 دکا ہلی اور ترک نماز کا باعث بن سکتی ہے۔

﴿ رَبَّنَا إِنِّ ٱسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي ذَنْ عَنْ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ 'رَبَّنَا لِيُقِيْمُواالصَّاوَةَ ﴾ (ابرایم:۳۷)

"ا ہے جہارے رب! بے فتک میں نے اپنی کچھاولا دکو تیرے حرمت والے گھر کے جماد کا دکتے ہے۔ کا میں ہے۔ اس کے خریب میں آباد کیا ہے تا کہ وہ نماز قائم کریں ۔"

#### TO THE STATE OF STATE

نی مرم مُلْافِیْز نے مدینہ آمد پرسب سے پبلاکام مجد نبوی کی تعمیر کا کیااوراس کے ساتھ ملحق محمر تعمیر کرنا محق محمر تعمیر کرنا ہوں کے ساتھ کی دلیل ہے کہ مسجد کے قریب محمر تعمیر کرنا پندیدہ مل ہے۔

## ا بنا كمرفاس لوكول سے دُور بنا كي ا

مکان بناتے یا خرید تے وقت اس اہم کھتہ کو کھوظ خاطر رکھیں کیونکہ ((الحار قبل الماد)) گھر کی آبادی سے پہلے گردونو اح کا ماحول پڑوسیوں کی دین واخلاقی حالت دیکھنا مغروری ہے آگر آپ کسی ایسے محلے میں مکان لیتے ہیں جہاں فاسق و فاجر لوگ رہتے ہیں تو یقینا آگر کیڑے نہ بھی جلیں تو لو ہار کی بھٹی سے تیش ضرور پہنچ گی ، کے مصداق آپ بھی ان بھی بان جیسے ہوجا کیں گے جیسیا پڑوس اور ماحول ہوگا و لیے ، ہی اولا دکی تربیت ہوگی نے فساد کا سامنا ہوگا ، لادین پڑوس کے اختلاط سے آپ کی بیوی بھی متاثر ہوگی فاسق لوگوں کا کچر بھی آپ کی طرف منتقل ہوگا ، پھر آپ ان سے بیچنے کی کوشش کے باوجود نیج نہ پا کس گے ، ایسی جگہ کی طرف منتقل ہوگا ، پھر آپ ان سے بیچنے کی کوشش کے باوجود نیج نہ پا کس گے ، ایسی جگہ کرکسی و نیادی غرض کی خاطر ہرگز مکان تعمیر نہ کریں اور نہ بی خریدیں ، بلکہ کوشش کریں کہ اسلامی ذبین والے صالح لوگوں کا پڑوس نصیب ہومکن ہے اس دنیا کے اچھے پڑوی جنت میں ہیں آپ کے پڑوی بن جا کمیں جس طرح شاعر نے کہا ہے :

احب الصائحين ولست منهم لعل الله يرزقنى صلاحا لعل الله يرزقنى صلاحا "يعنى من خودصالحنبيل بول كيكن نيك لوگول مع مجت كرتا بهول شايدال محبت كي وجه سے اللہ تعالى ان كا ساتھ نصيب فرماد ہے۔"

صدیث میں ہے کہ گھرسے پہلے پڑوی کودیکھوکیونکہ بڑے پڑوی سے بڑا عذاب کوئی نہیں،جولوگ برے پڑوسیوں سے نگ ہیں،ان سے پوچھیں کہ کسیا فائدے ہیں بڑے لوگوں سے دورر ہنے کے،اللہ تعسالی بُرے پڑوسیوں کے شرسے بچائے۔آ مین



### محمر كالغيريس ومحماتهم أمور

تھرتغمیر کرتے وقت چندامور کا خاص خیال رکھیں۔

ابنی طافت کے مطابق گھر میں مہمان خانہ بنا کیں کیونکہ مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے بلکہ عرب میں جس آدی کی تعریف مقصود ہوتی تو کہتے فلان آدمی کے چولیے کی آگ شعنڈی نہیں ہوتی یعنی اس کے گھر میں مہمانوں کا آنا جانا لگار ہتا ہے، گھر کی کھڑکیوں میں پردہ لگانا چاہئے تا کہ پڑوسیوں کے گھر میں نظر نہ پڑے۔

🖈 .... محمر مين باتھ روم قبلدرخ نه بنائيں۔

🖈 ..... کھر کھلا ہو، کیونکہ کھلا گھر اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔

تين چيزي انسان کي خوش متي کي علامت بين:

- (۱)....الیی نیک بیوی کداہے دیکھے تو وہ خاوند کوخوش کردے جب انسان گھر میں موجود نہ ہوتو اس کے مال وآبر و کی حفاظت کرے۔
  - (۲)....الیمی سواری کاملنا جواس کواس کے رشتہ داروں سے ملنے میں معاون ثابت ہو۔
    - (۳)....کھلا گھرجس میں زیادہ مہمان ہاسکیس بیانسان کی خوش بختی ہے۔

وه اشیاء جوانسان کی بد بختی کی علامت ہیں:

کے علاوہ کچھ انسان اس کی طرف دیکھے تو ناراضی کے علاوہ کچھ ماس کے علاوہ کچھ حاصل نہو، بدزبان ہوخاد ندغائب ہوتونہ مال محفوظ اور نہ عزت۔

الساليس سواري جوتفكاوف ويريشاني كاسبب مواوركس كيكام بحى ندآسك

انسان کے دل میں تنگ کھر جس میں چندلوگ گزارہ کر سکیں جس سے ہروقت انسان کے دل میں تنگی محسوس ہو بیانسان کی بدیختی ہے۔ گھر میں روشندان اس نیت سے رکھیں کہ اذان کی آواز آئے گی۔ \*\*

### TO BE SHUBJEUS SE SELJOLUNIS &

تھرکا کشادہ ہونااوراہل خانہ کی باہمی محبت والفت سعادت مندی کی علامت ہے ، نیز تھر کا حدودِ اربعہ تنگ اورغیروسیع ہولیکن گھر کے افر ادمیں باہمی الفت اور رفق ویگا نگت ہو، یہ بھی خوش نصیبی کی علامت ہے۔

محرکھلااس نیت سے بنائی کہ مہمان بیٹھیں گے یقینا جر ملے گا،گھر کے لیے موسم کا خیال بھی رکھیں مثلاً ہوا،سورج کی روشنی وغیرہ،اس جدید دور میں ہرانسان تقریباً اس سے زیادہ سہولیات فراہم کرتا ہے۔اسلامی گھر جنت کی طرف ایک قدم ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کواسلام سے محبت کی تو فیق نصیب فرمائے۔ (ہین)

## و محرك مر پرست المي ذمدداري نبعالي

چونکہ گھرکامیسرآ ناانسان کے لیے سعادت مندی کی علامت اوراللہ کریم کی بہت بڑی نعمت ہے،اس اعتبارے گھرکے سرپرست پر پچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں،جن پرعمل پیراہوکروہ اپنے اوراپنے گھروالوں کے لیے نجات کاسامان پیدا کر سکتا ہے اورروز قیامت اپنی مؤلیت سے عہدہ برآ ہوسکتا ہے، ورنہ بصورت غفلت وسسی اوراہل خانہ کی دین تعلیم و تربیت کا اہتمام نہ کرنے کی بدولت وہ خودا پے آپ کواورا پنے اہل خانہ کو جہنم کا ایندھن بنانے کا موجب ہوگا اور گھروالوں کی نگرانی کا فرض نہ نبھانے اوران کی دین و شرقی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن اسے ذلت ورسوائی کا اوران کی دین و شرقی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن اسے ذلت ورسوائی کا مامنا کرنا پڑے گا، الہذا گھریلومعا ملات کی اصلاح اوراولا دوغیرہ کی دینی واخلاتی تربیت مامنا کرنا پڑے گا، الہذا گھریلومعا ملات کی اصلاح اوراولا دوغیرہ کی دینی واخلاتی تربیت میں گھر کے سرپرست کی کامیا بی میں گھر کے سرپرست کی کامیا بی بین اور عدم دل جسپی کی روش ترک کی جائے ،اس میں گھر کے سرپرست کی کامیا بی بیناں ہے۔

الله تعالى ارشاد فرماتے ہيں:

﴿ يَاكِنُهُا الَّذِيْنَ الْمُنُواقُوْا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّ قُوْدُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْكَةً غِلَاظٌ شِنَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اللهَ مَا اَمْرَهُمْ وَ يَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُونَ ۞ ﴿ (الرّب: ٢)

#### 

"اے ایمان والوائم خودکواوراپ گھروالوں کواس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں،جس پرسخت دل بہت مضبوط فرشتے ہیں،جواللہ کی نافرمانی نہیں کرتے جووہ انہیں تھم دے اوروہ کرتے ہیں جووہ تھم دیے جاتے ہیں۔"

اس آیت میں گھر کے سر پرست کی نہایت اہم ذمہ داری بیان ہوئی ہے کہ وہ ابنی اورا پنے گھر والوں کی اصلاح کرے اوران کی دینی واخلاقی تربیت کا اہتمام کرے تا کہ بیہ جہنم کا ایندھن بننے سے نکے جائمیں۔

پھرگھر کاسر پرست گھروالوں کامسئول بھی ہے،اس مسئولیت کے پیش نظراہل خانہ کی دینی تربیت کرنااس کی اہم ذمہ داری ہے۔

حضرت عبدالله بن عمر فالتي عدوايت هي كدرسول الله متاليني من مايا:

((كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته:الامام راع ومسئول عن رعيته،والرجل راع في اهله وهومسئول عن رعيته،والبراة راعية في بيت زوجهاومسئولة عن رعيتها،والخادم راع في مال سيدة ومسئول عن رعيته).

"تم سب گران ہواورتم میں سے ہرایک سے اس کی ذمدداری کاسوال ہوگا، حاکم (رعایاکا) گران ہواورتم میں سے ہرایک سے اپنی رعایا کے متعلق پوچھ ہجھ ہوگی ،آدی اپنے اہل خانہ کا نگران ہے اوراس سے اپنی رعایا کے متعلق پوچھا جائے گا، بیوی اپنے خاوند کے گھر کی نگران ہے اوراس سے اس ذمہداری کی باز پُرس ہوگی ،خادم اپنے مالک کے مال کا محافظ ہواراس سے اس قرمہداری کی باز پُرس ہوگی ،خادم اپنے مالک کے مال کا محافظ ہواراس سے اس قرمہ ان کے متعلق سوال

۱۸۹۳: کتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن: ۸۹۳. صحيح بخارى: کتاب الامارة، باب فضيلة الامير العادل: ۱۸۲۹. سنن ابى داؤد: کتاب الخراج والفي، باب مايلزم الامير من حق الرعبة: ۲۹۲۸- جامع ترمذى: کتاب الجهاد، باب ما جاء في الامام: ۱۷۰۵.

- By:

یے حدیث کھلی دلیل ہے کہ گھر کا سر پرست گھر کے افراد کا گران وذمہ دار ہے اورائل خانہ کی اصلاح اوراسلامی تعلیم وتربیت اس کی اہم ذمہ داری ہے، جس میں کوتا ہی نا قابل معافی جرم ہے، اس گرانی میں سستی وکا ہلی اور عدم توجہی کی صورت میں روز قیامت باز پرس ہوگی اور ذلت و ہزیمت اٹھا نا پڑے گی، جب کہ گھر والوں کی دین تعلیم وتربیت کا اہتمام کرنے اور انہیں ارکانِ اسلام کا پابند بنانے کی صورت میں وہ خود بھی سرخرو ہوگا اور اہلی خانہ بھی کامیاب وکامران تھر ہیں گے۔

#### محركاماحول بإيرده مو

محمر کی تعمیراس اندازے کریں کہ اس کی پردہ داری متاثر نہ ہو، کیونکہ ایسا گھر پردے کے لحاظ ہے آپ کے لیے مفید ہے اور ہمسایوں کے جیست وغیرہ پر چڑھنے سے آپ کو پردہ کے حوالے ہے مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے گا۔

## المعرين على وبيفك كاانظام كريس

ا پنے ملاقاتیوں اورعزیزوا قارب سے مجلس نشینی کے لیے ایسے کمرے کا انتخاب کریں جو گھر کے دیگر کمروں سے علیحدہ ہو، تاکہ اجنبی مردوں سے گھر کی خواتین کا اختلاط نہ ہواور آنے والے مہمانوں کو بھی اور آپ کو بھی اختلاط سے پریشانی کا سامنانہ کرنا رہے۔ ہر

#### محمركشاده اورجوا دارجو

جنتی چادر ہے استے پاؤں پھیلاؤ کے مصداق، جنتی مالی وسعت ہے اس لحاظ سے مکان وغیرہ کی تغمیر پرخرج کریں اور اگر آپ پراللہ تعالیٰ کا انعام واکرام ہے توالیا گھر تغمیر کریں جوکشادہ اور ہوادار ہوکیونکہ کشادہ گھر بھی خوش بختی کی علامت ہے۔ سعد بن الى وقاص من الله سے روایت ہے کدرسول الله منال الله منال الله منال الله منال الله منال الله منال الله

((اربع من السعادة:البراة الصالحة،والبسكن الواسع،والجار الصالح،والبراة الصالح،والبراة من الشقاوة:الجار السوء،البراة السوء،والبسكن الضيق،والبركب السوء)).

" چار چیزی خوش بختی کی علامت ہیں: ﴿ نیک بیوی، ﴿ کشادہ گھر، ﴿ نیک ہمسایہ اور ﴿ پرسکون سواری۔اور چار چیزیں بدبختی کی علامت ہیں: ﴿ برُاہمسایہ ﴿ بُری عورت ﴿ انتہائی تنگ گھر ﴿ بُری سواری۔ "

## 

گھر کے انتخاب کے وقت یہ بات لازی ملحوظ رکھیں کہ آپ کے پڑوی نیک، صالح ، دین داراورخوش اخلاق ہوں ، کیونکہ نیک ہمسایہ خوش بختی کی علامت ہے اور آپ اس کی شرانگیزیوں اورفتنہ سامانیوں سے بھی محفوظ رہیں گے، جب کے بدمزاج ، آوارہ اور بدکردار ہمسایہ آپ کے لیے وہال جان بنارہے گااوروفٹا فوقٹاس کی شرارتوں سے آپ پریٹان رہیں گے۔

ابوہریرہ و التخور سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَنَّ اللهِ الله عَنْ اللهِ الله عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الله عَنْ

<sup>4</sup> صحح ابن دبان: ۳۲۰ م. مع صحح ابن دبان: ۳۰۳۰ مرمنداحد: ۳۲۱،۲ معدرك ما كم: ۳۳۱-۵۳۱

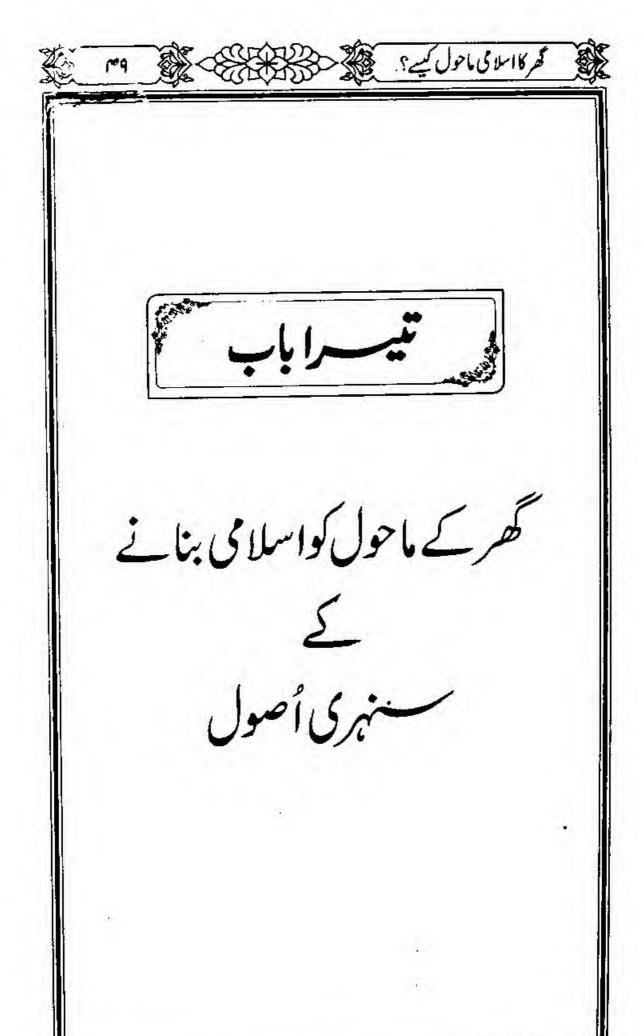



# مركام ول اسلاى بن الي

گھر کو پُرامن، خوش حال اور پرسکون بنانے کے لیے لازم ہے کہ گھر کا احول اسلامی ہواوراہل خانہ اسلامی فرائض وقو انین کے پابند ہوں، گھر کے متغلقہ اسلامی قوانین میں معمولی ی غفلت اور بے پرواہی آپ کی تمام زندگی کو بے سکون اور بدحال کرسکتی ہے، لہٰذا گھر کے متعلق قر آن وسنت کے قوانین میں نہ توتر امیم کریں اور نہ ان میں کیک پیدا کرنے گی کوشش کریں، دونوں صورتوں میں پریشانی کے سزاوار ہوں گے اور کتاب وسنت کی تعلیمات پر عمل کرنے سے آپ اجرو تواب کے سختی بھی کھیریں گے اور گھر پرنازل ہونے والی برکات اور سکون واطمینان سے آپ ہی مستفید ہوں گے۔

ذیل میں ہم گھر کے متعلقہ احکام کی وضاحت کریں گے جن کی پابندی کر کے قارئین دارین کی مرخروئی پاسکیں گے۔ان شاءاللہ

# المرين ذكرواذ كاركاا متمت على المرين وكرواذ كاركاا متابيا

مسنون اذکارکی پابندی سیجے، کیونکہ ذکر اللی کا اہتمام، رحمتوں اور برکتوں کا باعث، مسنون اذکارکی پابندی سیجے، کیونکہ ذکر اللی کا اہتمام، رحمتوں اور برکتوں کا باعث، منکرات سے بچاؤ کا سبب، اللہ تبارک و تعالی کی معیت کا باعث اور اخروی فلاح کا مرچشہ ہے، پھر اللہ تعالی نے اہل ایمان کو کثرت سے ذکر کرنے کی تاکید کی ہے۔

🕤 الله سبحانه و تعالی ارشاد فرماتے ہیں:

﴿ فَاذْكُرُونِي آذْكُوكُمْ ﴾ (البقرو: ١٥٢)

"تم مجھے یاد کرومیں تمہیں یاد کروں گا۔"

یعنی تم میرے ذکر ہے اب تر رکھو، اور زبان کومسنون اذکار اور ادعیہ سے حرکت دومیں تہمیں یا دکروں گا۔

الله تهارك وتعالى كاجيد ذكركر العنى ول مين ذكركر عتوالله تعالى

اے دل میں یادکرتا ہے اور اگروہ مجلس میں اس کاذکرکرے تواللہ تعالیٰ اس سے بہتر مجلس (یعنی فرشتوں کی مجلس) میں اس کاذکر خیر فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے کو یادکرنے کی یہ کیفیت بنی برحقیقت ہے اور یہ کیفیت اس کی شان اور عظمت کے لائق ہے اس میں تمثیل وتشبیہ اور تعطیل کا تمل دخل نہیں، پھرذکر پر تواب اور انعام اللہ کی رحمت اور احسان کے آثار کی برکات ہیں۔

الله تعالی کاساته الله الله تعالی کاساته نفیل مشغول رب، اسے الله تعالی کاساته نفیب رہتا ہے اوردورانِ ذکر شیطان اس پرغلبہ حاصل نہیں کرسکتا اوروہ شیطانی وساوس اور حملوں مے محفوظ رہتا ہے، حدیث قدی ہے اللہ سجانہ وتعالی نے فرمایا:

((انامع عبدی ماذکر ن و تحرکت بی شفتاه)).

" میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جب تک وہ مجھے یاد کرتا ہے اور میرے ذکر سے اس کے ہونٹ ملتے رہتے ہیں۔"

یہ صدیث دلیل ہے کہ انسان جب تک اذکار و تلاوت میں مشغول رہتا ہے تب تک است اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ساتھ نصیب رہتا ہے، لہذا معیت الہی کا شوق رکھنے والوں کے لیے لازم ہے کہ وہ ہمہ وقت ذکر الہی میں مشغول رہیں، فضول ابحاث، بے تکی باتوں اور بے مرو پالطیفوں اور کہانیوں ہے گریز کریں، یوں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں ہے مستفید ہو سکتے ہیں اور رحمت ایز دی ان پر سایہ قبن رہے گی، لہذا آپ خود بھی ذکر اللہ اور تلاوت قرآن پاک کا خاص اہتمام سیجیے اور گھر کے افر ادکو بھی اس عادت کا پابند بنائے۔

الله تعالی کا بکثرت ذکر کرنا فلاح دارین کا باعث ہے۔ الله کا کثرت سے ذکر کرنا اور ہمہ وقت ذکر الہی میں منہ مک رہنا دنیوی و اُخروی کا میا بی کاذر یعہ ہے۔ فرمان باری تعالی ہے:

<sup>🛡</sup> فتح البازى: ۱۳،۳۲۳ م

<sup>🐠</sup> منن ابن ماجه: كتاب الادب، باب فضل الذكر :٣٧٩٢ مسندا حمد: ٢٠٥٤٠ مسجيح ابن حبان: ٨١٥٠

﴿ وَ اذْكُرُوا اللهَ كَثِيرًا لَعَكَمُ تُفْلِحُونَ ۞ ﴿ (الجمع:١٠)

"او الله كوبهت يادكروتا كرتم فلاح بإوً-"

اوردین سے پختہ وابستگی کے لیے زبان کوذکر الہی سے تر رکھنالازم امر ہے، حضرت عبداللہ بن سر بڑا ہو بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا: یارسول اللہ متا ہو ہی براحکام اسلام بہت ریادہ ہیں، لہذا مجھے ایس بات بتا ہے کہ میں اسلام سے وابستہ رہوں؟ آپ متر الله فرایا:

(لايزاللسانك رطبامن ذكرالله)).

" تیری زبان ہمیشداللد کے ذکر سے تررہے"

ہے۔۔۔۔ یا دالنی میں انہاک، انسان کو بے حیائی، برائی اور دیگریرُ سے اعمال سے محفوظ رکھتا ہے۔اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں:

﴿ وَ اَقِمِ الصَّلُوةَ \* إِنَّ الصَّلُوةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْتَ اَ وَالْمُنْكُو \* وَ لَذِكُرُ \* وَ لَذِكُرُ \* اللهِ النَّهِ النَّهِ وَالْمُنْكُو \* وَ لَذِكُرُ \* اللهِ النَّهِ النَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ۞ ﴿ (العَلَوت: ٣٥)

"اور نماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر توسب سے بڑا ہے اور اللہ جانتا ہے جو پچھتم کرتے ہو۔"

## الله مرين دكر البي كا استسام كمرى دندك ب

جس گھریں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے ، وہ گھر رحمتوں اور برکتوں سے منوراور آباد
ہوت ہیں اور جن گھروں میں ذکر اللہ کا فقد ان ہے، وہ شیطان کے ڈیرے ، نزول رحمت
سے ویران اور برکتوں کے حصول سے خالی ہیں ، لہٰذا گھروں میں مسنون اذکار اور تلاوت
قرآن کا اہتمام کر کے انھیں حیات بخشے اور رحمتوں اور برکتوں کے در پیچے کھولیے، ور نہ گھر

۳۲۷۵: ۵،۱۸۸: جامع ترمذی: کتاب الدعوات، ما جا، فی فضل الذکر: ۳۲۷۵.
 سنن این ماجه: کتاب الادب فضل الذکر: ۳۷۹۳ - صحیح این حبان: ۸۱٤.

#### TO OF SIVE SELECTION OF SELECTI

کے افراد کی اذ کاراور تلاوت قرآن سے غفلت اور بے پرداہی اسے قبرستان اور مردہ بن ا دیتی ہے۔

حضرت ابوموی منافق سے روایت ہے کہ نبی کریم منافقی م اندا

((مثل البيت الذي يذكر الله فيه، والبيت الذي لايذكرالله فيه، مثل الحي والبيت).

"اس گھر کی مثال جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا زندہ اور مردہ کی مثال کی طرح ہے۔"

اور برکتوں سے منور ہوتا ہے، اہل خانہ کے لیے مفیداور شیطان کی سازشوں سے محفوظ اور برکتوں سے منور ہوتا ہے، اہل خانہ کے لیے مفیداور شیطان کی سازشوں سے محفوظ ہونا ہے اور اللہ کے ذکر سے خالی گھر مردہ کی طرح ہے جس کا اہل خانہ کوکوئی فائدہ نہیں ہوتا، البذا گھر میں اذکار کا اہتمام کر کے اسے جلا بخشے۔

ام نووی والیمیز بیان کرتے ہیں: بیر حدیث دلیل ہے کہ گھر پر ذکر اللہ دوست میں مستحب فعل ہے اور گھروں کو ذکر سے خالی نہیں چھوڑ نا چاہیے۔

ابہ ان جر واٹھ بیان کرتے ہیں: یہاں گھرے مرادگھرکارہائی ہے، لیمی آپ منظم کے اس مرادگھرکارہائی ہے، لیمی آپ منظم کی آپ منظم کے گئی آپ منظم کی اس کا الفید کی اس کا فاہر نور حسیات ہے اور باطن نور معرفت سے آراستہ ہے اور جو محص گھر ہیں ذکر کا اہتمام نہیں کرتا، اس کا ظاہر نور حیات سے خالی اور باطن نور معرفت سے ویران ہے۔

الله کو کرے خالی گھر قبرستان کا منظر پیش کرتے ہیں اور وہاں شیطان اور شیطانیت کا راج چلتا ہے، اور آگر آپ گھر میں فلموں، کاراج چلتا ہے، اور آگر آپ گھر میں فلموں، فراموں اور موسیقی کے رواج اور تصویری آویزاں کرنے کی بجائے گھر میں اوراد و

**ت مح**صلم: كتاب الصلاة، باب استحباب صلاة المافلة في بية: ٩٤٥٠

<sup>4</sup> شرح النووى: ١٨٠٠ ع في البارى: ١٥٢٠١ م

#### 

اذ کارادر تلاوت قرآن کا اہتمام سیجے،آپ کے اس عمل سے شیطانی غلبہ کمزور پڑتا ہے اور روحانیت اور رحمتوں و بر کتوں کا نزول ہوتا ہے۔

حضرت ابوہریرہ بنافقہ سے مروی ہے کہرسول مَثَاثِیْمِ ان فرمایا:

(( لا تجعلوابيوتكم مقابر، ان الشيطان ينفهمن البيت الذى تقها فيه سورة البقرة))، 🌣

"تم اینے گھروں کوقبر ستان نہ بناؤ، بے شک شیطان اس گھرے بھاگ کھٹرا ہوتا ہےجس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے۔"

🖈 .....ا یے گھر کوذ کر اور عبادت سے خالی نہ چھوڑ وور نہتمہارے گھر قبرستان کی مثل اور تم مردوں کی مثل ہوجاؤ گے۔ 🗬

🚓 جس گھر میں ذکراور قرآن کی تلاوت، بالخصوص سورہ بقرہ کی تلاوت ہوا س گھرے شیطان نکل جاتا ہے اور وہاں رحمتوں اور برکتوں کا دور دورہ ہوتا ہے۔ تحرمیں ذکرواذ کارکی مجالس کاانعقاد بھی کریں اوراہل خانہ کو تلاوت قرآن ، جسمج وشام

ك اذ كار مخصوص ادعيه كا يابند بنائي اورممكن موتوبيمل ايك جلّه بين كرا كشے كريں ، الل اسلام کواس عمل کی تا کید بھی ہے، چھر یمل الله تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے ،رحمتوں اور

برکتوں کے زول کا باعث بھی ہے۔

① ارشادربانی ب:

﴿ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ بِالْغَلُوقِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُونَ وَجِهَةً ﴾ (الكبف: ٢٨)

"اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھو،جواسینے رب کوئے وشام

جامع ترمذي: كتاب فضائل القرآن، باب ماجاه في سورة البقرة وآية الكرسي:٢٨٤٧-منداحد:۲۸۴۰۲

<sup>🗳</sup> تحذه الاحوزي:١٢٧،٨



الكارتے ميں وہ اس كا چبرہ (اس كر رضا) جاہتے ہيں۔"

اوران پر مجلس ذکرکوفر شے گھیر کیتے ہیں،ان پر رحمت ایز دی سایہ فکن ہوتی ہے اور ان پر سکینت کا نزول ہوتا ہے،اس لیے گھر پرمجلس ذکر کا انعقاد کر کے اس کے فضائل سے مستفید ہوں۔

حضرت ابو ہریرہ اور ابوسعید خدری و اُنتائی ہے روایت ہے کہ رسول الله منافی اُنتیا نے فرمایا:
((الحمد بنه والّن ی احیانا بعد ما اماتنا و الیه النشور)).

"سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں موت سے دو چار کرنے کے بعد زندگی دی اور ای کی طرف لوٹنا ہے۔"

ام نووی ولیٹیلا بیان کرتے ہیں کہ بیداری کے وقت اس دعا کا اہتمام کرنے کی عکست بیہ ہے کہ انسان کے اعمال کا آغاز توحیداورا چھے کام سے ہو۔

نماز تبجد کے لیے بیدار ہونے والے کے لیے سورہ آل عمران کی آخری دی آیات
 پڑھنامشروع ہے۔

حضرت عبدالله بن عباس و الله بیان کرتے ہیں که رسول الله منظ الله بی نصف شب کے قریب نماز تہجد کے لیے بیدار ہوئے تو آپ منظ الله بی این آئکھوں سے نمیند دور کی پھر سور ہ آل عمران کی آخری دس آیات تلاوت کیں۔

# کروں میں نوافل کا اہتمام خیر وبرکت کی استخاص کی اور کرکت کی گھڑوں کی اور کرکت کی اور کرکت کی اور کرکت کی اور ک

محریں نوافل کا اہتمام خیر وبرکت کا باعث ہے، لہذا تھروں میں نوافل کا اہتمام کر کے تھروں کو بابرکت بناہیے ، تھر پر رحمت این دی داخل سیجے ، بصورت دیگر تھروں میں

۱۳: محیح بخاری: کتاب الدعوات، باب وضع الیدی تحت الخدالیمنی: ۱۳ ۱۳\_

م شرح النودى: ١٥٠١٤ م م مح بنارى: ٣٥٤٢

#### کر کا الای احول کیے؟ کی دیکھی او کا الای احول کیے؟

نوافل اور تلاوت قرآن کے اجتمام سے خالی گھروں کو قبرستان قرار دیا گیاہے، کیونکہ اہل قبور، نماز، ذکر و اذکار اور تلاوت قرآن کے اجتمام سے عاری ہیں اور زندہ لوگوں کا شیوہ گھروں پرنفل نماز کی پابندی، ذکرواذکار اور تلاوت قرآن کا اجتمام کرتا ہے، لہذا اپنے زندہ ہونے کے ثبوت کے لیے ضروری ہے کہ گھروں میں نوافل پڑھے جا میں، احادیث نبویہ میں اس کی تاکید بیان ہوئی ہے۔

حفرت عبدالله بن عمر و و و الله سے دوایت ہے کہ حضور نبی کریم مَثَلِّ الله عَلَم مَا یا:

((اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم، ولات تنخدوها قبودا)).

"ا بنی کچھ نماز (نوافل) کا اہتمام اپنے گھروں میں کرو، اور انہیں قبرستان نہ بناؤ "

اور گھر میں نوافل پڑھنا خیر وبرکت کا باعث ہے: حضرت جاہر من کھنے سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَنَّا لَیْنِیْ ہے فرمایا:

((اذا قضى احداكم الصلاة في مسجده، فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فان الله جاعل في بيته من صلاته خيرا)).

"جبتم میں سے کوئی شخص معجد میں نماز اداکرے تو وہ نماز میں سے پچھ حصہ کا اہتمام اپنے گھر پر کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی گھر پر نماز کو باعث خیر بنانے والا ہے۔"

## 

عمريس داخل ہوتے وقت ذكراللي كى پابندى لازى تيجيے، كيونكه كھريس داخل

المستح بخارى: كتاب الصلاة، باب كراهية الصلاة في المقابر: ٤٣٢.

صحیح مسلم: کتاب الصلاة، باب استحباب صلاة النافلة فی بیته: ۷۷۸ سنن این ماجه: کتاب الصلاة، باب ماجاه فی النطوع فی البیت: ۱۳۷۹ سنن این ماجه: کتاب الصلاة، باب ماجاه فی النطوع فی البیت: ۱۳۷۹ سنن این ماجه:

ہوتے وقت ذکر کا اہتمام شیطان کے لیے نہایت بوجھل اور تکلیف دہ ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ بڑھٹی بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ مَثَالِیْ فِیْمِ نے فر مایا:

((اذادخل الرجل بيته فنكرالله عنددخوله وعندطعامه، قال الشيطان: لامبيت لكم ولاعشاء، و اذا دخل فلم يذكرالله عند دخوله، قال الشيطان: ادركتم المبيت، و اذا لم يذكر الله عند طعامه، قال: ادركتم المبيت والعشاء)).

"جب آدمی این گھریس داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ عزوجل کاذکر کرتا ہے توشیطان (اپنے ساتھیوں ہے) کہتا ہے: تمہارے لیے نہ رات گزار نے کی جگہ ہے اور نہ شام کا کھانا ،لیکن جب وہ گھر میں داخل ہوا ور اللہ کاذکر نہ کرے توشیطان کہتا ہے: تم نے رات گزار نے کی جگہ حاصل کرلی اور جب وہ کھانے کے وقت اللہ کاذکر نہ کرے تو وہ کہتا ہے: تم خدماصل کرلی اور جب وہ کھانے کے وقت اللہ کاذکر نہ کرے تو وہ کہتا ہے: تم نے رات گزار نے کی جگہ اور شام کا کھانا حاصل کرلیا۔"

#### فواند:

آگر گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کاذکر (بسم اللہ) کیا جائے توشیطان بستر پر آرام نبیس کرسکتا، بلکہ جس بستر پر انسان لیٹتا ہے وہ اس ہے محروم ہوجا تا ہے لہٰذا گھر میں داخل ہوتے وقت ذکر الہی کا اہتمام مستحب عمل ہے۔

2 کھانا کھانے سے قبل بھم اللہ پڑھنے سے شیطان کھانے سے محروم رہتا ہے اور کھانے کی قلت اسے ضرور کمزور کرے گی اوروہ سازشوں اور وسوسوں میں جتلا کم کرے گا، ورنہ شیطان جتنا طاقتور اور قوی ہوگا اس کے حملے استے ہی جارجانہ اور تباہ کن ہول مے۔

۲۰۱۸: کتاب الاشربة، باب آداب الطعام والشراب: ۲۰۱۸\_
 سنن أبى داود: کتاب الاطعمة، باب التسمية على الطعام: ۳۷٦٥\_
 مسئدا حمد: ۳،۲۸۳\_ صحيح ابن حبان: ۸۱۹\_

#### ON STORY SELLONGUES SE

③ تھرمیں داخل ہوتے وقت بھم اللہ کہنے سے ذکر کا اہتمام ہو جاتا ہے، کیونکہ ندکورہ حدیث میں کھانے اور گھرمیں داخل ہوتے وقت ذکر اللہ کا اہتمام کرنے کی تاکیدہے۔

## الله المحريس داخل ہوتے وقت كى مسنون دُعا اللہ

حضرت ابو مالک اشعری ناانتی سے مروی ہے کدرسول الله مَثَّلَ الْفَائِمُ اللهُ مَثَّلَ اللهُ مَثَّلَ اللهُ مَثَّل آ دی گھر میں داخل ہوتو (پیکلمات) کہے:

((اللهم ان اسئلك خيرالمولج وخيرالمخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا، وعلى ربنا توكلنا، ثم ليسلم على اهله)). \*
"اے الله! مِن تجھے سے وافل ہونے كى جگه كى خيراور باہر نظنے كى جگه كى خيركا سوال كرتا ہوں، الله كے نام سے ہم وافل ہوئے، الله كے نام سے نكلے اورا پے رب پرہم نے توكل كيا، پھروہ اپنے گھروالوں كوسلام كرے۔"

## 

① امسلمہ ڈائٹنا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ مَثَّلِیْنِ اللہ مِسْلِ عَلَیْنِ اللہ مَثَّلِیْنِ اللہ مِسْلِ عَلَی آسان کی طرف نگاہ اٹھا کریے کلمات ضرور کہتے ہتے:

((اللهم ان اعود بك ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل على)).

سنن ابي داود: كتاب الادب، باب مايقول اذاد خل بيئة: ٥٠٩٦، طبر اني كبير: ٣٣٧٤.

الله سن ابى داود: كتاب الادب، باب ما يقول اذاخر جمن بيته: ٥٠٩٤ مسن ابى داود: كتاب الاستعاذة، باب الاستعاذة من الصلال: ٥٤٨٨،٥٥٤١ مسن نسالى: كتاب الاستعاذة، باب ما يدعوبه الرجل اذاخر جمن بيته: ٣٨٨٤ مسندا حمد: ٢١٨،٣٢١٠

#### کر کا الای الول کیے؟ کی دول کیے؟

"اے اللہ! میں اس بات ہے تیری پناہ طلب کرتا ہوں کہ میں گمراہ ہوں یا گمراہ کیا جاؤں، میں طلم کروں یا طلم کیا جاؤں، میں طلم کروں یا طلم کیا جاؤں، یا میں جہالت کروں یا مجھ پر جہالت کا ارتکاب کیا جائے۔"

## المنافع المركوشيطان مع محفوظ بنانے كاطريقه

محمر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کا اہتمام سیجیے، اس عمل سے شیطان گھر سے بھاگ اُٹھتا ہےاور گھر شیطانی ساز شوں جملوں اور وسوسوں سے محفوظ ہوجا تا ہے۔

حضرت ابوم يره تفاق سے روايت م كدرسول الله مَالَّةُ اللهُ مَا يا:

 (لا تجعلوا بيوتكم مقابر، ان الشيطان ينفى من البيت الذى تقى أ

 فيه سورة البقى ق).

"تم ایخ گھرول کوقبرستان نہ بناؤ، بے شک شیطان اس گھرے بھاگ کھڑا ہوتا ہے جس میں سور و بقر وکی تلاوت کی جائے۔"

سنن ابی داود: کتاب الادب، باب مایقول اذاخر جمن بیته: ۵۰۹۵\_
 جامع ترمذی: کتاب الدعوات، باب ما جا، مایقول اذا خر جمن بیته: ۲٤۲٦\_
 صحیح ابن حبان: ۸۲۲\_

صحیح مسلم: کتاب الصلاة، باب استحباب صلاة النافلة فی بیته: ۷۸۰\_ جامع ترمذی: کتاب فضائل القرآن، باب ما جاء فی سورة البقرة و آیة الکرسی: ۲۸۷۷. مسندا حمد: ۲٬۲۸٤.

#### 

جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہواس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا:

شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوسکتا، جہاں سورہُ بقرہ کی تلاوت ہو،للبذا گھر میں سورہُ بقرہ کی تلاوت کاا ہتمام کر کے شیطان کا داخلہ بند سیجیے اور گھروں کورحمت اور برکات کے نزول کی جگہ بنا ہے۔

حضرت عبدالله بن مسعود والله سروايت بكرسول مَثَالَيْنَ مُ فَي فَر مايا:

((اقرة واسورة البقرة في بيوتكم، فأن الشيطان لايد على بيتا تقرا فيه سورة البقرة)). \*

"ا پے گھرول میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرو، کیونکہ شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔"

جس گھر میں مسلسل تین را تیں سورہ بقرہ کی آخری دوآیات تلاوت کی جا تیں شیطان
 اس گھر کے قریب نہیں پھٹلتا۔

جس گھر میں مسلسل تین را تیں سورہ بقرہ کی آخری دوآ بیتیں تلاوت کی جا نمیں شیطان اس گھر کے قریب بھی نہیں پھٹکتا ،لہذا آپ ان آیات کی تلاوت کو وظیفہ بنا کرا پنے گھر کوشیطان سے محفوظ رکھ سکتے ہیں ،حضرت نعمان بن بشیر ؓ سے مروی ہے کہ بی کریم کا انجوام نے بیان کیا:

((ان الله كتب كتابا قبل ان يخلق السبوات والارض بالفي عام انزل منه ايتين عتم بهما سورة البقية، ولايقي آن في دارثلاث ليال فيقي بها شيطان)). \*

"بِ شَكِ اللّٰه تعالى في آسانوں اور زمین كی پیدائش سے دو ہزار سال قبل ایک سی بسی جس سے دوآیتیں نازل كیں، جن كے ساتھ سورة بقره كا خاتمہ كیا اور جس تھر میں ان (دوآیات) كی تین رات تلاوت كی جائے شیطان اس تھر كے

<sup>🗱</sup> متدرک عاکم: ابر ۱۲۱\_

۴۵ جامع ترفدی: کتاب فضائل القرآن، باب ماجاء فی سورة البقرة: ۲۸۸۲ منداحد: ۲۸۸۲ مندوک حاکم: ۵۹۲،۱۵



## والمن المعلى المعلى

ذیل میں ہم ایک بدا تمایوں کا ذکر کریں گے، گھروں میں جن کے ارتکاب ہے حمتیں روٹھ جاتیں ، برکتیں اٹھ جاتیں اور رحمت کے فرضتے منہ موڑ لیتے ہیں :

## ه محمر میں تصاویر آویزاں نہ کریں میں

گھر میں موجود تصاویر ضائع کردیں ، دیواروں پر تصا ویرآ ویزاں نہ کریں کیونکہ جس گھر میں تصاویر ہوتے ، خواہ تصاویر کیونکہ جس گھر میں تصاویر ہوتے ، خواہ تصاویر عکسی نقشی یا مجسمہ اور مورتی کی صورت میں ہوں یا دہ عزیز و اقارب ، اولیاء ، انبیاء اور مقدی شخصیات کی تصاویر کیوں نہ ہوں۔

حضرت ابوطلحہ مناشقہ ہے روایت ہے کہ می علی نے فر مایا:

((لاتدخل الملائكة بيتافيه كلب ولاتصاوير)). 🌄

" فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتااور تصاویر ہوں۔"

لہندار حمت کے فرشتوں کا دخول ،ان کی دعائیں اور رحمتیں سمیٹنا چاہتے ہوتو گھروں ہے تصاویر کو نکا لنا اور انہیں زائل کرنا شرطِ اوّل ہے ،بصورت دیگر شقاوت ، بدیختی ، شیطان کا تسلط ،آوار گی ، ذہنی قلبی اضطراب مقدر ہے۔

کے ....جس گھر میں تصویراور کتا ہوائ گھر میں رحمت کے فرشنے داخل نہیں ہوتے ، کرا ما کاتبین اور موت کے فرشنے اس ہے متثنیٰ ہیں۔

۵۹٤٩: صحیح بخاری: کتاب اللباس، باب تصاویر: ۵۹٤۹.

صحيح مسلم: كتاب اللباس والزينة ، باب تحريم صورة الحيوان: ٢١٠٦\_

سنن ابي داود: كتاب اللباس ، باب في الصور: ١٤٥٣.

جامع ترمذي: كتاب الاستئذان ، باب ماجاء ان الملائكة لا تدخل بينافيه صورة و لا كلب: ٢٨٠٤.

٢٢/٨: منه الاحوذى: ٨/٢٢\_

امام نووی راشید بیان کرتے ہیں: حفاظت پر مامور فرشتے ہرگھر میں داخل ہوتے ہیں اور انسانوں سے کسی حالت میں بھی جدانہیں ہوتے کیونکہ وہ اعمال شار کرنے اور لکھنے پر مامور ہیں۔

کے ....جولوگ گھر پرتصباویرآ ویزال کرتے یا کتا پالتے ہیں وہ گھروں میں فرشتوں کی آمد، ان کی دعاؤں،صاحب بیت کے لیے ان کے استغفار، برکات اور شیطانی ایذ ا کے دفاع سے محروم رہتے ہیں۔

لہذار حمتوں اور برکتوں کے دروازے بندنہ سیجے بلکہ گھروں کوان حرام چیزوں سے پاکست کے دروازے بندنہ سیجے بلکہ گھروں کوان حرام چیزوں سے پاکسکر کے رحمتوں کی آمد کے در کھولیے اور فرشتوں کی دعا تھی،استغفاراور برکات حاصل سیجے اور شیطانی مکاریوں ،تباہ کاریوں ہے محفوظ رہے۔

اللہ اسکر گھروں میں اخبارات، میگزین، رسالے اور تصاویرے مزین ڈانجسٹ ہوتے ہیں جن کی تصاویر کی شکلیں ختم نہیں ہوتیں، ایسے گھروں میں بھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ، لہٰذا گھر پراخبار، میگزین یا کوئی رسالہ لا ناہی ہے توسب سے پہلے اس کی نصاویر مٹائیں پھراستعال کریں یوں آپ لوگ اس قباحت سے محفوظ رو کتے ہیں۔

## جس گھر میں کتا ہو وہاں رحمت کے فرضع آپان واخل نہیں ہوتے واخل نہیں ہوتے

جس گھر میں کتا ہوا س گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ،البذااپنے شوق اور مشاغل کی وجہ ہے گھر پر کتار کھ کر رحمت کے نزول میں رکاوٹ کھڑی نہ کریں۔ ① حضرت ابوطلحہ نٹائی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَثَلِّ الْمُنْتَا اِنْدُ مَثَلِّ الْمُنْتَا اِنْدُ مَثَلِّ اللّٰهِ مَثَلِیْتُ اِنْدِ مَا یا:

<sup>🗱</sup> شرح النووى: ۱۳، ۸۰۰

<sup>🗘</sup> شرح النودي: ۱ ۲، ۸۳\_



((لاتدخل البلائكة بيتافيه كلب ولاتصاوير)).

" فرشے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کر اور تصاویر ہوں۔"

2 حضرت عائشہ میں تھی بیان کرتی ہیں، جبرائیل علیہ با نے رسول اللہ مظافیہ کے ایک معین وقت کا وعدہ کیا کہ وہ اس میں آپ مظافیہ کے باس آئیں گے، وہ گھڑی آئی کیان وہ آپ مظافیہ کے باس آئیں گئی ہے، وہ گھڑی آئی کیان وہ آپ مظافیہ کے باتھ میں چھڑی تھی ، آپ مظافیہ کے اس سے چھنک دیا اور فرمایا: اللہ اور اس کے فرضے آپ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے ، پھر آپ مظافیہ کے گھڑی نے گھر کی تلاقیا۔ پھر آپ مظافیہ کے کہ کا بلاتھا۔ پھر آپ مظافیہ کے باتھ کی اور پائی کے نیچے کتے کا بلاتھا۔ آپ مظافیہ کی نے کھڑی نے کھر جرائیل کے دولا کی ہوا تھا؟ انہوں نے عرض کی: واللہ! مجھے علم نہیں ، آپ مظافیہ کی نے اور اسے با ہرنکال دیا گیا، پھر جبرائیل علائیل کی: واللہ! مجھے علم نہیں ، آپ مظافیہ کی نے فرمایا: آپ نے مجھ سے وعدہ کر رکھا تھا اور میں آپ کے انتظار میں بینے تورسول اللہ مظافیہ کی نے فرمایا: آپ نے مجھ سے وعدہ کر رکھا تھا اور میں آپ کے انتظار میں بینے تورسول اللہ مظافیہ کے فرمایا: آپ نے مجھ سے وعدہ کر رکھا تھا اور میں آپ کے انتظار میں بینے تورسول اللہ مظافیہ کے نہ دیا ہیں برجبرائیل علائیل کے باتھا میں بینے تورسول اللہ مظافیہ نے نہ لائے ، اس پر جبرائیل علائیل نے کہا:

((منعنی الکلب الذی کان فی بیتك، انالاندخل بیتافید كلب ولاصورة)).

" مجھے داخل ہونے ہے اس کتے نے روک رکھا تھا، جو آپ مَثَا اَلْمُعَامِّمُ کَ گھر میں تھا، ہو تاپ مَثَا اور تصویر ہو۔" تھا، بے شک ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا اور تصویر ہو۔"

#### كتابا كني كادوسرا برانقصان

شریعت میں تین شم کے کتے رکھنے کی اجازت ہے۔

① شکاری۔ ② مویشیوں کی حفاظت کے لیے۔

③ کیتی کی حفاظت کے لیے۔

4 صحيح بخارى: كتاب اللباس ، باب تصاوير: ٥٩٤٩ ـ

صحيح مسلم: كتاب اللباس والزينة ، باب تحريم تصوير صورة الحيوان: ٢١٠٥\_

۱۰۶: مسلم: كتاب اللباس والزينة ، باب تحريم تصوير صورة الحيوان: ٢١٠٤\_

ان کے علاوہ کتے رکھنے والے کے نامہ واعمال سے روز اندو قیراط (ایک قیراط اُصد پہاڑ کے برابر ہے) تواب کم ہوتا ہے، لہذا فدکورہ تین اقسام کے سواہر شم کا کتار کھنے سے اجتناب کیا جائے نیز اہل یورپ کی نقالی میں کتے پال فیشن سے گریز کیا جائے اور کتاب وسنت کی تعلیمات کوحر زِ جال بنایا جائے ، شریعت کے قوانین کی پاس واری میں دین ودنیا کا استخام اور رب تعالی کی رضامندی پنہاں ہے،

① حضرت ابن عمر من المن المريدة المن عبر من المن الله من المنظم في المنظم الله من المنظم المنظ

((من اقتنی کلبالیس بکلب ماشید اوضارید نقص کل یوم من عمله قیراطان)).

"جس نے مویشیوں کی حفاظت والے کتے اور شکاری کتے کے سوا کتار کھااس کے مل سے روز اند دوقیراط کمی واقع ہوتی ہے۔"

ابوہریرہ منافقہ سے روایت ہے کہ رسول الله منافقہ منافقہ منافقہ سے روایت ہے کہ رسول الله منافقہ منافقہ

((من اتخذكلبا، الاكلب ماشية اوصيداوز رعا، انتقص من اجرة كليوم قيراط)).

"جس نے مویشیوں کی حفاظت، شکاری اور کھیتی کی حفاظت والے کتے کے علاوہ کتار کھااس کے اجر سے روز اندایک قیراط کی کمی واقع ہوتی ہے۔"

## والمعرين اورابل علم كوكهان برمدوكرين

قرآن مجب دمیں حضرت نوح عَلائِنًا کی دُ عامیں بیالفاظ وار دہیں:

﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَى وَلِيَنُ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَ

صحیح بخاری: کتاب الذبائح والصید، باب من اقتنی کلبالیس بکلب صیداو ماشیة: ۵٤۸۰ محیح مسلم: کتاب المساقاة، باب الامر بقتل الکلاب: ۱۵۷۴

۳۳۲۲: کتاب الحرث و المزارعة ، باب اقتنا الکلب للحرث: ۲۳۲۲.
 صحیح مسلم: کتاب المساقاة ، باب الامر بقتل الکلاب: ۱۵۷۵\_

الْمُؤْمِنْتِ وَلا تَزِدِ الظُّلِينِينَ إِلاَّ تَبَارًا ﴾ (نرح:٢٨)

"میرے رب! تو میری اور میرے والدین کی اور ان لوگوں کی جومیرے گھر میں مؤمن بن کر داخل ہوں اور مؤمن مردوں اور عور توں کی بخشش فر مادے اور تو ظالموں کی ہلاکت کے سواکسی اور چیز کا اضافہ نہ کریعنی انہیں بالکل ہلاک کر دے۔"

آپ کے گھر میں جب اہل ایمان داخل ہوں گے تو اس سے ایمانی نور میں اضافہ ہوگا اور یوں بچھ لیں کہ جو تحف کمتوری کو اٹھائے ہوئے ہوگا وہ جہاں جہاں چلے گا وہاں کمتوری کی خوشبو کی دوجو جو عمدہ گفتگو کرے گا اس سے بچوں کو اور گھر کے افر ادکو سننے میں فائدہ ہوگا، اس لیے جب آپ گھر میں خیر داخل کریں گے تو برائی خود بخو درُک جائے گی۔

صالحین و بزرگان دین کوگھر پر مدعوکر نااورانہیں کھانا کھلانا جیرو برکت کا باعث اور بہترین اسلام ہے۔

ہے۔۔۔۔۔دعفرت انس بن مالک خاتھ بیان کرتے ہیں کہ ایک درزی نے رسول اللہ منا ا

الاسلام: ١٢٠ محيح بخارى: كتاب الإيمان، باب اطعام الطعام من الاسلام: ١٢٠ محيح مسلم: كتاب الإيمان، باب بيان تفاضل الاسلام: ٣٩.

#### THE STATE OF STATE OF THE STATE

پیالے کے کناروں سے کدو تلاش کرتے تھے انہوں نے بیان کیا: اس دن سے میں کدوکو بیند کرنے لگاہوں۔

## کھانے کے بعد میز بان کے لیے خیر و برکت کھا اور رحمت و بخشق کی دعا کرنامتحب ہے اور رحمت و بخشق کی دعا کرنامتحب ہے

کھانے کے بعدمیز بان کے لیے خیروبرکت اوررحمت ومغفرت کی وعاکرنا متحب ہے،اورصالحین وابرارواہل علم کی بیدعائمیں میز بان کے لیے خیروبرکت کاباعث

-U!

الله صحيح مسلم: كتاب الاشرية، باب استحباب وضع النوى خارج التمر: ٢٠٤٢ مسن ابى دادو: كتاب الاشرية، باب فى النفخ فى الشراب: ٢٧٢٩ -جامع ترمذى: كتاب الدعوات: ٣٥٧٦ م



## صالحین وبزرگان دین کا گھریس آنا نورانیت کا باعث ہے

المسميز بان كے ليے دعاكر نامجى مسنون اورمستحب ہے:

حضرت انس بن ما لک خاشی سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مُنَا لَیْنَا مُحضر تُ سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مُنَا لَیْنَا مُحضر تُ سعد بن عبادہ خالی ہیں کیا، آپ مَنَا لَیْنَا مُنا اللّٰ مِنْ کیا، آپ مَنَا لَیْنَا کِی اور نیون کا تیل پیش کیا، آپ مَنَا لَیْنَا کِی اور نیون کا تیل پیش کیا، آپ مَنَا لَیْنَا کِی اور مید عادی:

((افطى عندى كم الصائبون، واكل طعامكم الابرار وصلت عليكم البلائكة)). \*\*

"تمہارے پاس روزہ دارافطار کریں، نیک لوگ تمہارا کھانا کھا تیں اور فرشتے تمہارے لیے رحمت کی دُعاکریں۔"

نیزصالحین وابرارکا گھر میں آٹانورانیت کا باعث ہے، پھران کی تفتگو،ان سے سوالات اور مباحث دین امور سے واقفیت کے لیے بے حدمفید ہے، کیونکہ ان کی مثال عطر فروش کی ی ہے کہ یا تو وہ تجھے عطر تحفقاً دے دے گا، یا تو اس سے فریدے گایا کم از کم تو اس کی فوشبو ضرور حاصل کر سے گا اور ان کی مجالس میں بچوں، بھائیوں اور بزرگوں کو بٹھا ٹا اور پس پر دہ عورتوں کی نشست کا انعقا وکر ٹا ان تمام افراد کی تربیت کے لیے نہایت موزوں ہے، پھر جب آپ گھر میں ایجھے اور صالح لوگوں کو داخل کریں سے تو شیطان گھر میں داخل ہونے سے اور تخریب کاری سے باز آجائے گا۔

## محرك متعلقه شرى احكام كوجاني

ممرے متعلقہ شرعی امور کاعلم حاصل سیجے اور معلومات حاصل کرنے کے بعد

#### کم کا الای احول کیے؟ کی دیکھی کا الای احول کیے؟

انہیں حیط عمل میں لائے، یوں ایک تو شریعت کی پابندی ہے آپ اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور بے تحاشا ثواب حاصل کرلیں مے،اس کے ساتھ ان احکامات کی تعمیل تمہارے اپنے اور گھرکے لیے بھی مفیدترین ہے۔

فارغ اوقات گھریرگزاریں اور کوشش کریں کہ ڈیونی ، دکان ، تجارت اور دفتری اوقات سے فراغت کے بعد فارغ وفت گھر پرگزاریں اور گھر کے معاملات میں دل چسپی لیں اور یہ جانجیں کہ گھر کے افراد سے کیے لوگوں کے تعلقات ہیں بچوں اوراہل خانہ کی دین اسلام سے وابطگی کیسی ہے، نمازوں کی پابندی اور تلاوت قرآن کے معمولات کیا ہیں اور بچوں کے دوست اور قریبی تعلق دار کس سوسائل کے حامل ہیں، یا در کھیں! اس بارے میں آپ کی چیم بوشی اور غفلت نہایت مبلک اور بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہوسکتی ہے، لہذا فارغ اوقات میں نائٹ کلبوں سینماؤں، مہنگے ہوٹلوں کی زینت بننے اور ونیا کی طلب میں دیوانہ بننے کے بجائے دن کے پچھ فارغ اوقات اہل خانہ کے ساتھ ضرور گزاریں اور اللہ تعالی نے گھر کاسر پرست ہونے کے تاتے جوآپ کو ذمہ داری سونی ہے اس كا دراك كريس، آب كي تكريلومعا ملات ميس دل چسپى اور تكراني ابل خانداورادلا دكى اصلاح کے لیے بے حدمفیداوراہل خانہ اور بچوں کو برے مصاحبوں ، بے دین اور آوارہ لوگوں سے نجات دلاسکتی ہے،اس کے برعکس آپ کی دائی بے پروائی اور بے حسی آپ کی خوش حال زندگی کوتبائی وبربادی سے دوجار کرسکتی ہے اور تمام عمر کف افسوس ملنے کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔

## والمركم مولات كونائم عبل كساني من وماليل الم

تھر کے روز اند کے معمولات ، کھانے پینے ، پڑھنے اور سونے وغیرہ کا ایک ٹائم شیل بنائی اور اس ٹائم نیبل کے مطابق یہ معمولات اواکریں ، اس سے ایک تو بچوں کی تربیت اچھی ہوگی ، دوسرا یہ عمل بچوں کی صحت اور سخت محنت کے لحاظ سے بھی نہایت مف

## پڑھنے اور کھیل کے اوقات مجی مقرر کریں

بچوں کے اسباق دہرانے اور مطالعہ کرنے کے اوقات بھی مقرر کریں اور پڑھائی کے اوقات میں انہیں کتابوں تک محدودر کھیں اور دیگر مشاغل ومصروفیات سے دُورر کھیں، یا در کھیں! ٹائم ٹیبل کے مطابق مسلسل پڑھائی اگر چہ کم مقدار میں اور معمولی ہو، بلاتسلسل بہت زیادہ پڑھنے کی بنسبت بہترین نتائج کی حامل ہے، پھر بچوں کو کھیلنے کو دنے اور تفریح کے مواقع بچوں کی صحت اور ذہن پر بہتر کے مواقع بچوں کی صحت اور ذہن پر بہتر اثرات چھوڑتے ہیں اور اس سے دن بھر کی تھکا وٹ اور محنت کا بوجھ زائل ہوجا تا ہے اور وہ دوبارہ محنت کے قابل اور تازہ دم ہوجاتے ہیں۔

بچوں کو بہلانے اوران کی دل گئی کی خاطر گھر میں پرندے رکھنا جائز ومہارہ ہے۔
اور گھر کا سرپرست بچوں کے اس مطالبے پر انہیں گھر میں پرندے لاکر دے سکتا ہے۔
حضرت انس بن مالک خاطجہ بیان کرتے ہیں نبی منافظیم بہترین اخلاق کے
مالک تھے، میرا ایک ابو عمیر نامی چھوٹا بھائی تھا، آپ منافظیم جب (ہمارے گھر) تشریف
لاتے تو کہتے: اے ابو عمیر! چھوٹی چڑیا کا کیا ہوا؟ اس کی ایک چڑیا تھی جس کے ساتھ وہ کھیلا
کرتا تھا۔ \*

#### فواند:

٠ .... جموتے بچکا پرندے سے کھیلنا جائز ہے۔

۵ صحيح بخارى: كتاب الادب، باب الكنية للصبى: ٦٢٠٣.

صحيح مسلم: كتاب الادب، باب جواز تكنية من لم يولدله وكنية الصغير: ٢١٥٠ ـ

#### 

②.....والدين كا چھوٹے بچوں كومباح كھيل سے كھيلنے دينامشروع ہے۔

ن جن مباح چیزوں سے بیچول بہلاتے ہیں ان کے حصول کے لیے مال خرچ کرنا حائزے۔

#### دو پېرکوسونے کامعمول بنائيں

ممکن ہوتو خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی دوپہر کے آ رام کا پابند بنا تھی ، دوپہر کا قال ممکن ہوتو خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی دوپہر کے آ رام کا پابند بنا تھی ، دوپہر کا تیاں اور نعمت کی بٹاشت اور بدنی تھکا وٹ کا تریاق اور نعمت بدل ہے، پھر بینوی سنت اور صحابہ کرام بڑی آئی ہم کا دت بھی ہے۔ حضرت بہل بن سعد منافی بیان کرتے ہیں :

"ہم (صحابہ کرام ٹھُکٹھ) عہدرسالت میں جمعہ کے دن قبلولہ (دو پہر کا آرام) اوردو پہر کا کھانا جمعہ کے بعد ہی کرتے ہتھے۔"

بیحدیث دلیل ہے کہ قبلولہ (دو پہرکا آرام) سحابہ کرام تفاقیم کا معمول تھا اور جعد کے معدد یا وہ باتی ایام میں قبلولہ قبل از ظہر کرتے اور جمعہ کے روز دو پہرکا آرام نماز جمعہ کے بعد ہوتا تھا ، الغرض مقصود دو پہرکا آرام ہے وہ قبل از ظہر ہو یا بعد از ظہر ، قبلولہ بدنی تفکاوٹ ، وہتی کوفت اور بدنی بوجھ کو دور کرنے کا بہترین ذریعہ ہے ، دو پہر کے مختمراً رام سے طبیعت بشاش اور تازہ دم ہوجاتی ہے اور جسمانی اعضاء دوبارہ مشقت اٹھانے اور محنت طلب کام کرنے کے لیے آمادہ ہوجاتے ہیں ، البذا خود مجمی اور بچوں کو بھی قسیلولہ کا پابند طلب کام کرنے کے لیے آمادہ ہوجاتے ہیں ، البذا خود مجمی اور بچوں کو بھی قسیلولہ کا پابند علی سے سائی اعتبار کو دو کہی اور بھی قسیلولہ کا پابند علی ہا

<sup>🐞</sup> فتح البارى:١٧،٤٠٧ـ

<sup>#</sup> صحيح بخارى، كتاب الجمعة: ٩٣٩\_

صحيح مسلم: كتاب الجمعة ، باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس . ٨٥٩ ـ



#### رات کوونت پرسونمیں

رات کونما زعشاء کے فورا بعد سونے کا معمول بنائیں اوراس وقت پرخود بھی اور بچوں کو بھی نیند کا پابند بنائیں ، نیند کے لیے بیووت منتخب کرنے کے کئی فوائد ہیں : (۱) ....عشاء کے فورا بعد شروع رات کو سونا سنت نبوی منافظیم ہے: حضرت عائشہ میں شین بیان کرتی ہیں :

((كان ينام اوله ويقوم اخرة فيصل)).

"رسول الله مَنْ الْفِيْزُ الله مَنْ الْفِيْزُ الله مَنْ الْفِيرِ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللّهُ مِن م

رات کے شروع حصہ میں سونے والانماز تہجداور نماز فجر کا اہتمام بآسانی کرسکتا ہے اور رات کے اول حصہ میں سونے والے بچے ضبح وقت پر بیدار ہوکر نماز اور قرآن کی تلاوت کا اہتمام کر سکتے ہیں۔

(۲)....عشاء کے بعدگییں ہانکنااور فضول یا تنبی کرنا مکروہ ہے:

رات کے اوّل حصہ میں سونامتحب عمل ہے اور اس کو معمول بنانے والافخض رات کے وقت فضول با تیں کرنے جیسے مروہ فعل ہے محفوظ رہتا ہے کیونکہ عشاء کے بعد فضول با تیں کرنا اور کییں ہا نکنا کروہ اور نا پندیدہ فعل ہے۔

حضرت ابوبرزه منافو سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں:

((ان رسول الله يَعْلَاللَهُ مَنْ اللهُ مَعْلَاللَهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَعْلَاللَهُ مَنْ اللهُ العَلَامُ والحديث بعدها)).

"بلاشبه رسول الله منافقيم عشاء بيلي نينداور عشاء كي بعد كفتكوكرنانا پند

محيح بخارى، كتاب التهجد، باب من نام اول الليل واحيا آخره: ١١٤٦.

محیح بخاری، کتاب مواقیت الصلاة، باب مایکر والنوم قبل العشاء: ۵٦٨ــ

المنافر المنا

## المحريس اجازت لے كردافل موناچاہيے

کی کے گھر میں بلاا جازت داخل ہوتا تھم ربانی کی خلاف ورزی ہے، لہذا اپنی زندگی کا یہ اصول بنالیں کہ آپ کے گھر میں آنے والے ہراجبی اورغیر محرم رشتہ داراجازت کے بغیر گھر میں داخل نہ ہوں اور آپ کی کے گھر میں جا کی تو گھر میں داخل ہونے سے قبل صاحب منزل کی اجازت ضرور طلب کریں ،اس قانون کی تعییل سے انسان پرسکون اور با پر دو ندگی گز ارسکتا ہے، ورند دیہا توں اور شہروں میں عام طور پر دیکھنے میں یہ بات آئی ہے کہ کسی کے ساتھ تھوڑ ہے بہت گھر ملج مراسم یا ذاتی تعلقات ہوں تو وہ گھر میں داخل ہوتے وقت اجازت طلب نہیں کر تا اور الی خانہ کو اس کے رہائش کم وں میں داخل ہونے کے بعد علم ہوتا ہے، ایسی کی کے اور نرم رویے نری ہے حیائی اور اسلامی قانون استیذ ان کی کھی خلاف

LT OF CENTRAL STATE OF STATE O

ورزی ہے، پھر گھر میں اکثر پردے کا کوئی خاص اہتمام نہیں ہوتا تو اس کھلی اجازت ہے کئی ہے۔ پردگیاں ظاہر ہوتی اور بے حیائی اور فحاشی وعریانی کی کئی راہیں کھلتی ہیں، لہذا گھر میں آنے والے افراد پر تختی سے بید قانون لا گوکریں کہ وہ گھر میں واخل ہونے سے قبل اجازت طلب کریں اور اس معاملہ میں تختی بھی کرنا پڑے تو اس سے گریزنہ کریں اور جن پر سختی کی جاری ہے وہ بھی اس کونا گوار خیال نہ کریں ۔ فرمان باری تعالی ہے:

﴿ يَاكِيُهُا الَّذِينَ الْمَنُوالَا تَلْ خُلُوا بُيُوتَا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَثَى تَسْتَأْنِسُوا وَ
شَكِنُوا عَلَى الْفِلِهَا ﴿ ذِلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَكُمْ تَلَكُمُ تَلَكُمُ ثَلَكُمُ مَا كُرُونَ ۞ فَإِنْ لَمْ
تَجِدُوا فِيها آحَدًا فَلَا تَلْخُلُوها حَثَى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَ إِنْ قِيلَ لَكُمُ
ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ اذْكُلُ لَكُمْ ﴿ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۞﴾

(النور:٢٤\_٢٨)

"اے ایمان والو! اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ لے اواور دہاں کے رہنے والوں کوسلام نہ کرلو یہی تمہارے لیے سراسر بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔اگر وہاں تمہیں کوئی بھی خیل سکے تو پھر اجازت ملے بغیراندرنہ جاؤ۔اورا گرتم سے لوٹ جانے کو کہا جائے تو تم لوٹ، ی جاؤں ہی بات تمہارے لیے پاکیزہ ہے، جو پچرتم کررہے ہواللہ تعالی خوب جانیا جاؤں ہی بات تمہارے لیے پاکیزہ ہے، جو پچرتم کررہے ہواللہ تعالی خوب جانیا

### مرمى اسلاى كتب پر شمل لائبريرى كا قائم كيجي

محمر میں اسلامی کتب پر مشتل لائبریری کا اہتمام ضرور سیجیے اور عقابی کہ فقبی مسائل، اصلاح وزیبیت، نماز، زکو قا، حج بحقوق اسلمین بحقوق زوجین، حقوق والدین، مسائل، اصلاح وزیبیت، نماز، زکو قا، حج بحقوق اسلمین بحقوق زوجین، حقوق والدین، میرت نبوی فات اسلام و بزرگان دین کے متعلق کتب خرید کر لائبریری کی زینت ضرور بنائمی ،خود بھی انہیں پڑھنے کامعمول بنائیں اور محمر کے افراد کو بھی ان کتب کے مطالعہ کی ترغیب دیں۔

#### المركاس الول كيد المستخط المستخل المستخط المستخط المستخط المستخل المست

نیز کتب بین کی اہمیت اجا گرکریں اور عقائداسلامیہ کے متعلق میسر کتب کی افادیت پرروشن ضرور ڈالیس ،آپ کی اس کاوش ہے آپ کا گھراسلامی ماحول پیش کرے گا دیت پرروشن صنور ڈالیس ،آپ کی اس کاوش سے آپ کا گھراسلامی ماحول پیش کرے گا اور معمولی محنت سے آپ بہت عمدہ نتائج حاصل کر سکیس گے۔

محریں کتب کی لائبریری سے ساتھ علاء کرام اور قراء عظام کی کیسٹیں اور آڈیوی ڈیز بھی ضرور رکھیں، گھر والوں کو گاہے بگاہے قرآن وسنت پرمشمل علاء کرام وبزرگان دین کے بیانات اور فقہی مسائل پرمشمل تقاریر سنائی اور گھر میں قراء کرام کی کیسٹیں بھی سنیں ، نیز علاء کی تقاریر اور قراء کرام کی تلاوت سننے کے طریقے کورواج وینے سے آپ فحش گانوں اور شرکیے قوالیوں وغیرہ سے نجات حاصل کرلیں مے اور قرآن وسنت کی تا سیداور برکت سے اہل خانہ کی اصلاح بھی ہوگی اور گھر میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول بھی ہوگا۔

لیکن اس آڑ میں گھر میں ٹی وی ہی ڈی پلیئر، کمپیوٹرا ورانٹرنیٹ آنے ہے بے حیائی ، فحاشی ، عریانی اورد گیرخلاف شریعت جوفلمیں ، ڈراے اورجنسی تسکین کے پروگرام چلتے ہیں اس کا یہاں کیا تذکرہ کیا جائے ،بس ای پراکتفاہے، الا مان والحفیظ۔

#### والمعاملات مين الل فاندس مشاورت كري الم

موقع بموقع اجمائی مشاورت کااہتمام کریں اپنی اولا دسے مشورہ لیس ، خیال
رکھیں کہ جب کوئی فر دمشورہ دے رہا ہو چاہ وہ بچہ ہی کیوں نہ ہواس کی بات کو دھیان
سے نیں ، اسے اپنی بات کہنے کا موقع دیں ، اس کی رائے کو خداق بین نہیں اڑ ایں بلکہ اسے
احساس دلا کیں کہ آپ نے اس کی بات خور سے تی ہے اور اس کی رائے بیں وزن ہے ،
تو تکار کی زبان سے اجتناب کریں ، کوئی فر دنا گوار بات کے تو تحل سے نیں اور مجھا کیں ،
کسی کی بات پر جرح نہ کریں ، یہ آپ کے لیے بہترین موقع ہوگا کہ ابنی اولا دیس بات
کرنے کا سلیقہ اور خوداعتا دی بیدا کر سکیں ، جب فیصلہ کرنے گئیں تو ایسا فیصلہ کریں جس بی فاندان کے تمام بڑوں اور بچوں کے جذبات کی ترجمانی ہو، فیصلہ کرنے بیں تقویل کو معیار بنا
خاندان کے تمام بڑوں اور بچوں کے جذبات کی ترجمانی ہو، فیصلہ کرنے بیں تقویل کو معیار بنا
کیں ۔ اور فرصت نکال کر تھریں ایسی مجالس منعقد کریں ، جن جس تھریلو اصلاح ، یا تھریلو

أمور كے متعلق باہمی مشاورت كا اہتمام ہواور گھر كے تمام افراد كوجمع كر كے ان كى آراء ماصل كريں، پركوئى فيصلہ كرنا ہوتو تمام آراء كو مد نظر ركھ كرايبا فيصلہ سيجيے جس سے تمام اہل خانہ متفق ہوں، يوں گھر كے افراد ميں محبت ومودت بھی بڑے كى اور مشكل سے مشكل كام بھی اتحاد و يگا نگت سے با آسانی بايہ يحيل كو بننج جائے گا، كيونكہ باہمی مشاورت اہل ايمان كا خاصہ ہے۔ فرمان بارى تعالى ہے:

﴿ وَ أَمْرُهُمْ شُورًى بَيْنَهُمْ ﴾ (الثوري:٢٨)

"اوران کا ہر کام باہمی مشاورت سے طے یا تا ہے۔"

لہذا گھر کے کل وقوع کا مسئلہ ہو، رہائش کی منتقلی کا معاملہ ہو، لڑ کے یالڑ کی کے شادی
بیاہ کا پروگرام ہو، گھر کے اخراجات گھٹانے یابڑھانے ہوں، عقیقہ وغیرہ کا اہتمام
کرنا ہے، یاسی رشتہ دار کے ہاں کسی تقریب و دعوت میں شرکت کرنی ہے تو کوشش کریں کہ
ایسے معاملات با ہمی مشاورت اور آپس کی رضامندی سے طے کریں، زبردتی اپنی ذاتی
رائے نہ فونسیں کیونکہ ذبردتی اور ہے جاد باؤسے اہل خانہ کے مزاج میں تلنی آتی ہے اور گھر
کے افراداحیاس ممتری کا شکار ہوتے ہیں، نیز اپنے مسائل کے خیروشر کا پتالگانے کے لیے
والدین سے مراجعت ضرور کریں، کیونکہ وہ معاشرے کی چید گیوں اور مسائل کے متعلق
وسیع تجربہاور کا فی معلومات رکھتے ہیں۔

پھروالدین سے مشاورت کی صورت میں ان سے دعائیں اور رضا مندی بھی آپ کے ساتھ ہوگی ،جس سے آپ کے مسائل مزید آسان اور حل طلب ہوں گے، نیز بچوں سے مشاورت اور کسی مسئلہ میں ان کی پندنا پندگی رائے لیمان کی حوصلہ افزائی کا باعث ہے۔

### والمرس اولاد كسامن في اختلافات نه جميزين

خاوند بیوی کے ذاتی اختلافات ، نجی جھڑے اور گھریلوپریشانیاں بچوں کے سامنے ذکر ندکریں، بلک علیحدہ مجالس میں ان کا تصفیہ کریں، کیونکہ تمہاری روز مرہ کی اڑائیاں، آپس کی ہے مقصد نوک جمونک اور ماردھاڑ بچوں کو ذہنی مریض بناسکتی ہے، تمہارے یہ

اختلافات انہیں احساس محروی اور ڈپریشن کے خوفاک مرض میں بتلاکر سکتے ہیں اور بڑے ہوکر وہ بھی ان عادات بدکا شکار ہو سکتے ہیں، نیز تمہارے اس غیر شاکستہ اور غیرمہذب رویے سے دل برداشتہ اور بدخن بھی ہوسکتے ہیں، پھر جووالدین یہ غیرشاکستہ روینہیں چھوڑتے ایسے والدین کی اولا دبڑی ہوکرمنہ پھٹ، بدزبان اور آوارہ ہوجاتی ہے اور والدین کی عزت و تکریم بھی نہیں کرتی، البذااگر میال بیوی کے ذاتی اختلافات ہوں بھی تو اور والدین کی عزت و تکریم بھی نہیں کرتی، البذااگر میال بیوی کے ذاتی اختلافات ہوں بھی تو بھول کے کن شعور میں داخل ہونے سے قبل ان کا خاتمہ کرلیس یا اپنی ذات تک محدودر کھیں اور اان جراثیم کو اولا د تک نہ پہنچا ہیں، بلکہ کوئی ذاتی اختلاف بچوں کے سامنے آنے ہی نہ ویں، آپ کا بیم کی تربیت واخلاتی پر اچھے اثر ات چھوڑے گااور آپ کی عزت و دیں، آپ کا بیم بوگا۔

# المعريس شريرونسادي لوكول كومت واخل مون وي

حضرت عمروبن احوص فاللي سے روایت ہے کہ رسول الله مَاللَیْمَ اللهِ الوداع کے موقع پر فر مایا:

((الاان لكم على نسائكم حقا، و لنسائكم عليكم حقا، فاما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولاياذن في بيوتكم لمن تكرهون، الا وحقهن عليكم أن تحسنوا اليهن في كسوتهن و طعامهن)).

"خبردار!بلاشبرتمهاری بویوں پرتمهارے کچےحقوق ہیں اورتم پرتمهاری بویوں کے کچےحقوق ہیں اورتم پرتمہارے بویوں کے کچےحقوق ہیں ہیں کہ وہ تمہارے بویوں بستر ایسے لوگوں سے ندروندیں جنہیں تم ناپندکرتے ہواورتمہارے کھر میں تمہارے ناپندیدہ افرادکوا جازت نددیں اورتمہارے ذہے ان کےحقوق ہے

بیں کہتم انہیں اچھا کھلا دُاور اچھا پہنا دُ" اور صحیح مسلم میں ہے کہ آپ مَنَّا ﷺ نے فر مایا:

((ولكم عليهن أن لايوطئن فرشكم احداتكرهونه، فأن فعلن ذلك فاضربوهن فرباغيرمبرح)).

"اور بیو یول پرتمهاراحق بیہ ہے کہ وہ کسی شخص سے تمہارے بستر نہ روندوائیں جنہیں تم ناپند کرتے ہواوراگروہ ایسا کریں تو انہیں معمولی مار مارو۔"

ایسے فوق والی والی این کرتے ہیں کہ اس صدیث کارائج مفہوم یہ ہے کہ عورتیں کسی ایسے فوق کو گھر میں داخل ہونے اور مجلس نشینی کی اجازت نددیں، جسے فاوند ناپند کرتے ہیں خواہ اجازت حاصل کردہ فخص اجنبی مردوعورت ہو یا عورت کا کوئی محرم رشتہ دار ہو، یہ ممانعت تمام افراد کو شامل ہے اور فقہاء نے اس سے یہ اصول کشید کیا ہے کہ عورت کسی مرد عورت یا محرم رشتہ دار کو صرف اس وقت اجازت دے سکتی ہے جب اسے معلوم ویقین ہو کہ اس کی آ مد خاوند کے لیے نا گوار نہیں اور جس کی آمد پر خاوند ناراض مواسے کھر میں دو فطی کی اجازت دیناعورت کے لیے نامناس ہے۔

ہے۔۔۔۔خاونداور بیوی دونوں ایسے افر ادکو گھر میں نہ لائیں جس ہے دونوں میں دورخی برحتی اور مزدی ورت اور مزدی ورت اور مزافرت پیدا ہوتی ہو، بلکہ ایک دوسرے کی پہند، ناپیند کو کھوظ رکھیں اور مزدی ہورت کے ایسے رشتہ دار جو گھر کے معاملات کو بگاڑنے ،میاں بیوی کے درمیان خلیج حائل کرنے اور بچوں کی تربیت اور عادات خراب کرنے میں کوشاں ہیں، ان پر گھر کے دروازے بند کردیجے، ایسے حالات میں خاموشی اور مداہدت زہر قاتل ہے۔

### محر کے جی دازعیاں نہ کریں

ممريلو راز، مثلاً بم بسرى اور عامعت كمتعلق راز دارانه مفتكو اور كمريلو



اختلافات کی تشہیر نہ کریں ، کیونکہ یہ چیز تمہارے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ زیل میں ہم ان کی قباحتوں اور ان کے نقصانات سے آگاہ کریں گے:

# 

اہل ایمان کے شایان شان نہیں کہ وہ گندی بنگی گفتگو کریں ، بلکہ یہ ہے ہودہ گوئی اور فخش گفتگو ہے دور بھا گتے ہیں۔

الله تعالى مؤمنين كادصاف يون بيان كرتے بين:

( ﴿ وَ الَّذِينَ هُمُ عَنِ اللَّغُو مُعْرِضُونَ ﴿ ﴾ (المونون: ٣)

"اور (اہل ایمان) وہ ہیں جولغویات ہے مشہموڑنے والے ہیں"

@ ﴿ وَ إِذَا مَرُّوا بِاللَّغُو مَرُّوا كِوَامًا ۞ ﴾ (الفرقان: ٢٠)

"اورجب و ولغویات کے قریب ہے گزرتے ہیں تو باعزت گزرجاتے ہیں۔" ان آیات میں اہل ایمان کے اوصاف بیان ہوئے ہیں کہ لغویات اور ہے ہودہ کوئی ان کاشیوہ نہیں بلکہ وہ نگی وخش گفتگو ہے اعراض کرتے ہیں، نیزسور ، فرقان کی اس آیت کی تغییر میں حضرت مجاہد پراٹیٹیل بیان فرماتے ہیں: اس آیت کا مفہوم ہیں ہے کہ:

((اذاذكرواالنكاحكفواعنه)).

" جب الل ایمان کے ہاں مجامعت ومباشرت کے موضوع پر گفتگو چیز تی ہے تو رائی گفتگو سے بازر ہتے ہیں۔"

البزاالی لغویات ہے احر از کریں ، دوسرے لوگوں کے سامنے اپنی پردہ داری رہنے دیں اور ایسی گفتگو کے ذریعے دوسرے لوگوں کے سامنے خودکونٹگانہ کریں ، پھرالیمی



شب باش کے مخفی گوشے عیاں کرنا، جماع ،مقد مات جماع اور دورانِ جماع موند ہوئی کی گفتگو بیان کرنا حرام ونا جائز ہے۔دلیل حسب ذیل ہے:

عضرت ابوسعید خدری منافی سے روایت ہے کدر ول الله منافیز کم نے فرمایا:

((ان من اشرالناس عندالله منزلة يوم القيامة الرجل يقضى الى المرأته وتفضى اليه ثمينشرس ها)).

" بلاشبروزِ قیامت الله کے نز دیک مرتبے کے لحاظ سے بدترین فخص وہ ہوگا جو اپنی بیوی سے خلوت اختیار کرتا اور دہ اس سے خلوت نشین ہوتی ہے، پھر دہ اس کا راز افشاء کرتا ہے۔"

حضرت امام نو وی پر پیلی بیان کرتے ہیں: بیر حدیث دلیل ہے کہ مرد کا اپنے اور بیوی کے درمیان جاری ہونے والے مہاشرت اور حالت جماع کی تفاصیل بیان کرنا حرام ہے، اس طرح بیوی کا بھی ایسے رازوں سے قول وفعل کے ذریعے پر دہ اٹھانا حرام ہے، بھر بلا فائدہ و بلاضرورت مجر د جماع کا بیان کرنا مکر وہ فعل ہے، اس لیے کہ یشخصی وقار کے منافی ہے، نبی کریم منافی ہے، اس کے کہ بیشخصی وقار کے منافی ہے، نبی کریم منافی ہے، نبی کریم منافی ہے، نبی کریم منافی ہے، جو خص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کے ورنہ خاموش رہے۔ \*

<sup>4</sup> صحيح مسلم: كتاب النكاح ، باب تحريم افشاء سر المرأة : ١٤٣٧.

<sup>🗱</sup> شرح النووى:١٠،٨



# الم بسرى كاراز فاش كرناب سے بڑى خيانت ہے

ہم بستری کے متعلق راز فاش کرنانہ صرف سنگین گناہ ہے، بلکہ بیسب سے بڑی خیانت بھی ہے، چنانچہ اس مہلک خیانت کے ارتکاب سے اجتناب کریں اور رب تعالیٰ ک ناراضگی مول نالیں۔

حضرت ابوسعيد خدري معافقة بيان كرت بين كدرسول الله مَالْ يَعْفِيم في ما يا:

((ان من اعظم الامانة عندالله يوم القيامة الرجل يفض الى امرأته وتفض اليد ثمينش سرها)).

"ب فنک روز قیامت الله تعالی کنز دیک امانت میں سب سے بڑی خیانت بیر میں اللہ تعالی کے نزد یک امانت میں سب سے بڑی خیانت بیر ہوگی کہ ایک فخض اپنی بیوی سے خلوت اختیار کرے اور وہ اس سے خلوت نشین ہو پھر وہ اس (بیوی) کاراز قاش کردے۔"

# والمناسية الدروني اختلافات كالشيرندكرين

خاوند، ہوی اپنے ذاتی اختلافات اپنے تک محدودر کھیں اور ذاتی اختلافات ہیئے اور سلجھانے کی کوشش کریں، اپنی رخیش، منافرت اور اختلافات گھر کے دیگر افراد یا ہیرونی افراد تک نہ پہنچا کیں، کیونکہ کئی حاسدین ومفسدین اور شرپندان اختلافات کو ہوادے کر اور فریقین کوشتعل کر کے معمولی معاملات کو گھمبیر بنادیتے ہیں اور معمولی جھڑے ہیں۔ پہنچ کھر زوجین کی ذاتی رخیش اور چپھٹشیں خطرناک حدتک پہنچ جائے تو فریقین دوا سے فیصل مقرر کریں جوسلے جواور اصلاح پند ہوں، اس عمل سے حالات معمول پر آسکتے ہیں اور گھر اجڑنے اور ویران ہونے سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔

۱٤٣٧: کتاب النکاح، باب تحریم افشاء السر: ١٤٣٧ مسن ابی داؤد: کتاب الادب، باب فی نقل الحدیث: ٤٨٧٠ ـ

#### الله المركمي ايك فردكوزياده حيثيت نددي المركمي

گھر کے تمام افراد کے ساتھ کیسال سلوک کریں،ان کے ساتھ پیارومجت اور احسان میں متوازی سلوک برتیں اور کسی ایک فردکومتاز نہ رکھیں، کیونکہ کسی ایک فردکی بے جاطرف داری، اس سے والہانہ محبت اور بے تحاشا پیار،دیگر افراد کواحساس کمتری اور حسدوبغض میں مبتلا کرسکتا ہے،جس کے نتائج انتہائی تباہ کن اور بھیا نک ہو سکتے ہیں، لہذا گھر کے سر پرست پرلازم ہے کہ وہ گھر کا چھا منتظم بننے اوراولا دمیں مرکزی حیثیت افتیار کرنے کے لیے اس قاعدہ اور قانون کو مدنظر رکھے،اس سے آپ کی شان وعظمت اور عزت میں بھی ہے تا انسان فیہ ہوگا اور آپ کے ذیر کھالت تربیت پانے والے بچ بھی اور اس کمتری اور حسد کا شکار نہیں ہوں گے۔

چنانچا ہے بھیا نک نتائج سے بیخے کے لیے بچوں سے بیار ومحبت میں یکسانیت وتوازن اختیار کریں ،اورا پنی ذمہ داری کواحسن طریقے سے انجام دیں ، یہتمہارے دنیوی اظمینان کا ذریعہ اورا نجی کاراز بھی ہے اورا ہل وعیال میں عدل وانصاف اور برابر سلوک کرنے والے روز قیامت نور کے منبروں پر فروکش و براجمان ہوں گے۔ معنرت عبداللہ بن عمر ہو تی سے روایت ہے کہ رسول اللہ منا اللہ عنا فیر مایا:

((ان المقسطين عندالله على منابر من نورعن يدين الرحلن عزوجل و كلتايديه يدين الذين يعدلون في حكمهم واهليهم و ما ولوا)). \*
" بلاشبه الله كنزديك انصاف كرنے والے الله جل شانه كے داكيں جانب نور كے منبرول بر بول گے اورالله كے دونوں ہاتھ داكيں ہيں (منصفين) وہ جو اپنے فيصلے ميں ، گھر والوں ميں اور رعايا ميں عدل كرتے ہيں۔"
اس حديث ميں اہل خانداور بچول ميں بھی عدل وانصاف اور برابرسلوک كى ترغيب

اوران اوصاف کے حامل منصفین کی فضیلت کابیان ہے،اور بیمقام ومرتبہ وہی سرپرست حاصل کرسکتا ہے جواولا دیے حقوق وفرائض میں عدل وانصاف اور متوازی سلوک کرے گا۔ گا۔

# محمر میں زمی اور شفقت کورواج دیں

گھر میں نرمی اور شفقت کورواج دیں ،خود بھی نرم مزاج بینے ، بیوی بچوں ہے بھی نرمی اور سائٹ ہے ، بیوی بچوں ہے بھی نرمی اور سائٹ ہے ، اور رشتہ داروں ، اور تعلق داروں سے بھی نرمی ہے بیش آ ہے ، اور رشتہ داروں آ ہے ، نرمی اور ملائٹ اللہ تعالیٰ کومجوب ہے اور اس سے آ ہے گھر والوں سے اور رشتہ داروں سے بہتر نتا نج حاصل کر کتے ہیں ، بھر اس وصف سے متصف ہوکر آ ہے ہر دل عزیز اور معزز ومحر م بھی بن سکتے ہیں ، بہت می بھلا کیاں حاصل کر سکتے ہیں ، اور بہت م محر ومیوں سے محفوظ بھی رہ سکتے ہیں ، اور بہت ک محر ومیوں سے محفوظ بھی رہ سکتے ہیں ۔ دلائل ملاحظہ بیجیے :

① حضرت عائشہ والمنتا بیان کرتی ہیں کہرسول الله مَالَيْدَا مُ الله عَلَيْدَا مِن الله مَالَا يَدُمُ الله عَلَيْدَا

((أن الله رفيق يحب الرفق ، ويعطى على الرفق ما لا يعطى على العنف ، ومالا يعطى على ما سو الا )).

"بلا شبه الله انتهائی نرم خوب، نرمی کو پسند کرتا ہے اور جتنا وہ ( تو اب ) نرمی و شفقت پرعطا کرتا ہے حتی پراتنانہیں نواز تا اور ندا تنا( ثواب) اس کے سواپر ویتا ہے۔"

#### زمی انسان کومزین وآراستدکرتی ہے

نرم مزاجی اور حسن سلوک انسانی عادت واخلاق کومزین کرتی ہے اور سختی و بدز بانی انسان کوعیب دار بنادیت ہے ، لہنداطبیعت میں تفہر اؤاور نرمی پبیدا کریں۔حضرت عاکشہ میں ثینا

۳۵۹۳ صحیح مسلم: کتاب الأدب، باب فضل الرفق: ۲۵۹۳ سنن أبي داود: کتاب الأدب، باب في الرفق: ۲۸۰۷ منن أبي داود: کتاب الأدب، باب في الرفق: ۲۸۰۷ منن أبي داود: کتاب الأدب، باب في الرفق: ۲۸۰۷ منن أبي داود: کتاب الأدب، باب في الرفق: ۲۵۹۳ منان أبي داود: کتاب الأدب، باب في الرفق: ۲۵۹۳ منان أبي داود: کتاب الأدب، باب في الرفق: ۲۵۹۳ منان أبي داود: کتاب الأدب، باب في الرفق: ۲۵۹۳ منان أبي داود: کتاب الأدب، باب في الرفق: ۲۵۹۳ منان أبي داود: کتاب الأدب، باب في الرفق: ۲۵۹۳ منان أبي داود: کتاب الأدب، باب في الرفق: ۲۵۹۳ منان أبي داود: کتاب الأدب، باب في الرفق: ۲۵۹۳ منان أبي داود: کتاب الأدب، باب في الرفق: ۲۵۹۳ منان أبي داود: کتاب الأدب، باب في الرفق: ۲۵۹۳ منان أبي داود: کتاب الأدب، باب في الرفق: ۲۵۹۳ منان أبي داود: کتاب الأدب، باب في الرفق: ۲۵۹۳ منان أبي داود: کتاب الأدب، باب في الرفق: ۲۵۹۳ منان أبي داود: کتاب الأدب، باب في الرفق: ۲۵۹۳ منان أبي داود: کتاب الأدب، باب في الرفق: ۲۵۹۳ منان أبي داود: کتاب الأدب، باب في الرفق: ۲۵۹۳ منان أبي داود: کتاب الأدب، باب في داود: کتاب الأدب، باب نام کتاب الأدب، با



بیان کرتی ہیں کہ بی مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

((ان الرفق لایکون فی شیء الازانه و لاینزع من شیء الاشانه)).
" بلاشبر جس چیز میں بھی نرمی ہووہ اسے خوبصورت بنادی ہے، اور جس بھی چیز سے (نرمی) نکال دی جائے اس کوعیب دار بنادی ہے۔"

#### نرمی اور محسن سلوک سرا یا خیر ہے

نری اور حسن سلوک کابرتا و خیر و برکت کاسب ہے، لہذا گھر پر رحمت و برکت اور بھلائیوں کے داخل ہونے کے لیے زم خوئی اختیار کریں، ورنہ ختی ور ش روئی اور بدسلوک جیسی بُری عادات گھروں کا چین تج کر دیتیں اور خیر و برکت ہے محروم کردیتی ہیں۔

© حضرت جرير من الثينة سے دوايت ہے، وہ بيان كرتے ہيں كه بى مَثَلَّ الْمُنْ اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

"جو خض نرمی و ملائمت سے محروم کردیا جائے وہ خیر سے محروم کردیا جاتا ہے۔"

حضرت عائشہ مین شیخ سے روایت ہے کہ رسول اللہ منانی شیخ نے فرمایا:
(افداأر ادالله عزوجل با اهل بیت خیراأ د جل علیهم الرفتی).
جب اللہ جل شانہ کی گھر والوں کے ساتھ کھلائی کا ارادہ کریں تو ان میں نری واخل کردیتے ہیں۔

# محريلوكام كان مين الل خانه كاباته بناية

مھر کے کام کاج ،گھریلواصلاح ،اپنے لباس اور جوتوں کی درتی اپنے ہاتھ ہے

ايضًا: كتاب الأدب، باب فضل الرفق: ٢٥٩٤:

سنن أبي داؤد ، كتاب الأدب ، باب في الرفق: ٤٨٠٨\_

۵ صحیح مسلم: ۲۵۹۲ منن أبی داؤد: ۱۸۰۹ منز آبی دا

۵ مسند أحمد بن حنيل: ٧١/٦

#### الله الماي اول كيد؟ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

سیجئے ، مستحن فعل ہے ، اس سے انسان کی عزت ووقار میں اضافہ ہی ہوتا ہے اور گھر کے افراد میں محبت ومودت پروان چڑھتی ہے۔

جب کہ ہمارے معاشرہ میں خاوند کا گھر پر کام کرنا ، اپنے سامان کی ترتیب
درست کرنا ہتی کہ بھی کو بٹن تک لگا ناعار اور عیب محسول کیا جاتا ہے اور دوستوں اور
کام خود انجام دینے والا خاوند معی شرے میں بے وقار سمجھا جاتا ہے اور دوستوں اور
رشتہ داروں میں اسے معیوب ومعتوب شہرایا جاتا ہے ، لیکن یا در کھیے اسلام ایسے افراد کو
معتوب نہیں کھہراتا بلکہ گھر کے کام کاج کو اپنے ہاتھ سے انجام دینا سنت نبوی مَثَالِیَّا ہما ور دونوں جہانوں کے سرتاج محمد رسول اللہ مُثَالِیَّا ہما استحسن فعل ہے ، سید الا نہیں الشر اور دونوں جہانوں کے سرتاج محمد رسول اللہ مُثَالِیَّا ہمیں اُسوہ
جس کام کو بجالا تھی، وہ مجھی مکر وہ ، معیوب اور بے وقار نہیں ہوسکتا ، یہ سبق جمیں اُسوہ
نبوی مُثَالِیُّا ہمی میں اسے معیوب اور جو وقار نہیں ہوسکتا ، یہ سبق جمیں اُسوہ
نبوی مُثَالِیُّا ہمی میں اُسوء

عنرت اسود بن یزید منافزہ بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عائشہ منافزہ سے پوچھا کہ نے منافزہ میں کیا کام کرتے متھے؟ انہوں نے بیان کیا:

((كان فى مهنه، فاذاسم الاذان خرج)).

" آپ مَنَا اَثْنَا َ الله عَانه کی خدمت میں مصروف رہتے اور جب اذان سنتے گھر سے نکل پڑتے تھے۔"

<sup>4</sup> مسند أحمد: ١٢١/٦: صحيح ابن حبان: ١٦٧٧ ـ

صحیح بخاری: کتاب النفقات، باب خدمة الرجل فی اهله: ۵۳۶۳ حامع ترمذی: کتاب الزهد، فضل قریب هین سهل: ۲٤۸۹ ـ



اگر ہم اخلاقِ حمیدہ کواپنالیں توہمیں درج ذیل فوائد باسانی حاصل ہوجائیں گے:

- 🛈 ہم رسول الله منافیقیم کی اتباع کرنے والے بن جاسمیں گے۔
- 🕜 ہم اپنے اہل خانہ یعنی بیوی ، بچوں کی مدد کرنے والے بن جائیں گے۔
- 🕝 ہم تواضع اور انکساری اختیار کرنے والے ہوں گے اور تکبرے دور ہیں گے۔

بعض لوگ ابنی بیوی سے فور اکھا نالانے کا مطالبہ کرتے ہیں جب کہ ہانڈی ابھی تک چو لیے پر ہوتی ہے، بھی ایسا ہوتا ہے کہ بچہ بی رہا ہے وہ ماں کا دورھ بینا چاہتا ہے مگر حضرت شوہر ذرا بچے کو پکڑ سکتے ہیں نہ تھوڑی ویرانظار کا حوصلہ رکھتے ہیں، مذکورہ احادیث ایسے لوگوں کے لیے باعث نصیحت ہیں جن کا موڈ اکثر خراب رہتا ہے، ان احادیث پر عمل کرنے سے ان کے گھریلو حالات میں تبدیلی آسکتی ہے۔

#### مجست بانسٹیں

اہل خانہ ہے حسن سلوک ہے پیش آئیں ، بے بناہ دل لگی کااظہار کریں ، انتہا کی اطف واکرام نجھادر کریں ، انتہا کی اطف واکرام نجھادر کریں ، بے پناہ اپنائیت کااحساس دلائیں اور بے لاگ محبت وألفت بانٹیں۔

آپ کی محبت اور دارفتگی ہے گھر پیار ومحبت اور اپنائیت ہے مبک اٹھیں گے، گھر کے درود بوار اور اہل خانہ اعتماد وخلوص کے لاز وال رشتوں میں رچ بس جائیں گے، نجی زندگی میں استحکام نصیب ہوگا اور آپ اس حسن معاشرت اور مثالی کر دار ہے دُنیا و آخرت دونوں جہانوں میں معزز ومحترم تھبریں گے۔

#### والمان كالمعمول باحتياطي أشانه أجارسكن م

محمر میں مخاط زبان استعال کریں، کیونکہ زبان درازی، گالی گلوچ ہعن طعن، مال اسباب اوراولا دکی ہلاکت کی بدد عاکر ناتمہارے لیے اور اہل خانہ کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے اور ان بری عادات وحرکات سے گھرکا سکون تج اور قلبی سکوں گل ہوجا تا ہے

#### ٨١ ﴿ كَالِمَا يُولِ كِينَ ﴾ ﴿ وَلِي كِينَ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

، سومیال بیوی کاان بُری عادات سے اجتناب لازم ہے اس لیے کہ والدین کی عادات انچھی ہول یا بُری وہ اولا دمیں ضرور شقل ہوتی ہیں اور جہاں والدین بکٹرت گالیاں دیتے اور کثرت سے لعن طعن کرتے ہیں، ایسے ماحول میں پروان چڑھنے والے بچے اور افرادایسی بی وضع اختیار کرتے اور بوڑھے والدین کی عزت واحر ام کرنے کے بجائے ان کی تو ہین بی وضع اختیار کرتے اور بوڑھے والدین کی عزت واحر ام کرنے کے بجائے ان کی تو ہین کے مرتکب ہوتے اور غلیظ گالیاں تکالتے ہیں، نیز زبان درازی کی مذکورہ اقسام آپ کے مرتکب ہوتے اور غلیظ گالیاں تکالتے ہیں، نیز زبان درازی کی مذکورہ اقسام آپ کے مرتکب ہوتے اور غلیظ گالیاں تکالے جیں، نیز زبان درازی کی مذکورہ اقسام آپ کے مرتکب ہوتے اور غلیظ گالیاں تکالے جیں، نیز زبان درازی کی مذکورہ اقسام آپ کے مرتکب ہوتے اور غلیظ گالیاں تکالے جیں، نیز زبان درازی کی مذکورہ اقسام آپ کے مرتکب ہوتے اور غلیظ گالیاں تکالے میں مال واسباب کے لیے بھی ہلاکت خیز ہے۔

# في مخش كوئى، بدز بانى اورلعن طعن كرنامومن كوز يبانبيس

مخش گوئی ، بدز بانی اورلعن طعن کرنامؤمن کی شان نہیں ، بلکہ مؤمن خوش اخلاق اوران رذائل سے پاک ہوتا ہے، نیز زیادہ فخش گوئی اورزیادہ لعن طعن کرنے والاشخص ایمان کے اعلیٰ درجے سے معزول ہوجاتا ہے۔

حضرت عبدالله بن مسعود مُن الله سروايت بكرسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْمَ أَلِم مَايا: ((ليس المومن بالطعان و لااللعان و لاالفاحش و لااليه ذى)). \*\* "مؤمن بهت طعنه دين والا، بهت لعنت كرنے والا فجش گواور بهوده گزيين بوتا\_"

# 

جھوٹ، نیبت، چغلی، حسد و بغض، نصول غصہ اور اسراف و نصول خرچی ایسے شنج افعال اور فہجے عادات ہیں جوانسانی کردار کوداغ دار کرتیں، شخصی و قار کوتار تار کرتیں، اخلاقیات بگاڑتیں، انسانوں کواندر سے کھو کھلا کرتیں، معاشروں میں بگاڑ پیدا کرتیں اور گھروں کے چین و سکون کو نج کرکے رکھ دیتی ہیں، لہذا آپ خود کو بھی اور اپنے اہل خانہ کو بھی ان مُری عادات سے محفوظ رکھیں۔



### مرين جموث سے اجتناب كريں

جھوٹ ہے قطعی گریز کریں اوراولا داوراہل خانہ کی تربیت اس نہج پرکریں کہ وہ حجوث ہے نفرت کریں اور جھوٹ بولنے پر کبھی راضی نہوں۔

کونکہ مسلمان کا شعار صدق اور رائی ہے جبکہ جھوٹ مسلمان کے لیے عارہے،
امت مسلمہ کی ترقی ،اس کے گھر کی بہتری واصلاح ، بچے میں مخفی ہے ، بچے ،خوش بختی کی تنجی ہے ، بدبختی کی ابتدا جھوٹ ہے قیامت کے دن صرف بچے ہو لنے والوں کی قدر ومنزلت ہوگی جھو کے بیافتروں کی نظروں میں ،گھروالوں کی نظر میں ،اسلام کی نظروں میں حقیر ہوتا ہے ، جھوٹ ہے انسان کا اعتماد ختم ہوجا تا ہے۔

🖈 ....ع لى ايمان كازيور ب\_

☆ سیالی ایمان کی روح ہے۔

ایمان کائب لباب ہے۔

ايمان كالباس ب

جبكه

₩ .... جموث كفركامقدمه -

🕸 ....جھوٹ نفاق ہے۔

🖈 ..... جبوث كفركى دليل ہے۔

🕁 ....جموٹ کفر کا راستہ ہے۔

المحصوف كفركا قائد بـ

جھوٹ کفرکا زیورہے، کفرکالب لباب ہے، ایمان اور جھوٹ ایک دوسرے کی ضد ہیں، جس طرح تو حیدوشرک اور سنت و بدعت ایک دوسرے کی ضد ہیں ای طرح کسی دل میں ایمان اور جھوٹ جمع نہیں ہوسکتے ، دونوں میں سے صرف ایک ہاتی رہے گا ایمان یا جھوٹ۔ ایمان کے بعدسب سے بڑی نعمت کے ہے، اورسب سے بڑی مصیبت جھوٹ ہے، جھوٹ سے نے، جھوٹ اسلام کا مرض ہے، جبکہ سے اسلام کی غذا ہے، اے مسلمان! جھوٹ سے نے، اپنے معاشرہ کوائل وعیال کوجھوٹ سے بچا، جھوٹا آ دمی موجود چیز کومعدوم تصور کرتا ہے اور معدوم کومو جود تصور کرتا ہے، جن کو باطل اور باطل کوخن ، خیر کوشر اور شرکو خیر تصور کرتا ہے، جن کو باطل اور باطل کوخن ، خیر کوشر اور شرکو خیر تصور کرتا ہے، جھوٹ آ دمی اپنے نفس سے مطمئن نہیں ہوتا ، ایک جھوٹ پر اکتفانہیں کرتا بلکہ مشہور ہے جھوٹ کے پاؤل نہیں ہوتے ، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے سوجھوٹ ہولئے پڑتے ہیں۔

#### محركوفيبت سے باكركيس

جس گھریں غیبت ہوگی وہ گھر فتنے کا مرکز ہوگا لہذا اپنے گھرکواس لعنت سے
پاک کرنا ہرگھر کے ہرفر دکی خاص کر گھر کے سر براہ کی ذمہ داری ہے، اسے اپنے بیوی
بچوں کواس برائی سے بیچانے کے لیے وعظ ونصیحت کرتے رہنا چاہیے۔قر آن اور احادیث
نبویہ اور آثار سلف صالحین سے غیبت کے متعلق واضح دلائل سننے کے بعد ہرانیان کوغیبت
سے تو بہ کرنی چاہئے اور اپنے گھروں کواس سے نجات دلانی چاہئے، لوگوں کی عز توں سے
کھیلنے سے تو بہ کر واور معاشر سے کوامن کا گہوار بنا واور اپنے گریبان میں جھا تک کر اپنی
اصلاح کرو۔ آخری مخل فر مانر وابہادر شاہ ظفر کہتا ہے:

نہ تھی جب تک اپنے گناہوں پہ نظر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر جب پڑی اپنے گناہوں پہ نظر تو نگاہ میں کوئی بُرا نہ رہا

غيبت کي تعريف

انسان ابیخ مسلمان بھائی کاکسی معاملہ میں اس کی غیرموجودگی میں اس انداز



ے ذکر کرے کہ جب اس کو مذکورہ بات معلوم ہوتو وہ اسے ناپسند کرے ، مذکورہ بات خواہ دنیا سے متعلق ہویا دین سے یا خاندان یا شکل وصورت یا قول یا جسم سے متعلق ہوجیٰ کہ سواری یا کپڑے کے متعلق ہی کیوں نہ ہو۔

# جم كمتعلق المقالية

مثلاً آپ کسی انسان کے متعلق ہے کہیں کہ فلاں چھوٹے قد کا ہے، سیاہ رنگ ہے، لنگڑا ہے، اندھا، لمباہے، یا ایسی کوئی بات جسے وہ سنے تو ناراضی کا اظہار کرے، اے غیبت کہتے ہیں۔

# فاندان كمتعلق في

مثلاً آپ کسی مسلمان کی طرف اشارہ کر کے کہددیں کہ فلاں آ دمی ملکے خاندان کا ہے یاوہ نچلے طبقے کا آ دمی ہے یااس کا خاندان حقیر ہے حالانکہ خاندان صرف بہجان کا سبب ہیں ،اس قسم کی باتیں غیبت میں داخل ہیں لہٰذاان سے اجتناب بے حدضروری ہے۔

# اخلاق ہے متعلق اخلاق

دوسرے مسلمان رشتہ داردوست یا دشمن کے متعلق بیکہنا کہ فلاں آ دمی بداخلاق ہے، بہت کنجوس ہے بہت بخیل ہے، دکھلا واکر تا ہے، بزدل ہے، بڑاغصے والا ہے، کسی کام کا نہیں، نبیرہ، وغیرہ اخلاق ہے متعلق ایسا تبھرہ کرنا، نبیبت ہوگا اور بیحرام ہے۔

# وين سيمتعلق وين

سمسی دوسرے مسلمان کے متعلق بیے کہنا کہ وہ شرا بی ہے، زانی ہے، چور ہے، جھوٹا ہے، خائن ہے، ظالم ہے، نما زنبیں پڑھتا، زکو ۃ نبیس دیتا، نما زمیں رکوع وغیرہ ٹھیک نبیس کرتا ہے، بے حیائی سے نبیس بچتا، وغیرہ دین میں کوئی بھی نقص بیان کرنا نبیبت محرمہ ہے۔



#### معاملات دُنیا ہے متعلق

مثلاً آپ کسی مسلمان کے متعلق لوگوں کو بیہ بتا تھیں کہ فلاں آ دمی بڑا بدتمیز ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، ہروقت سویا رہتا ہے، ہروقت آ وار ہ پھرتا ہے، وغیرہ ، وغیرہ یہ غیبت ہوگی۔

#### لباس ہے متعلق

سی کے لباس کے متعلق طنز ألوگوں میں باتیں کرنا کہ قلاں ہلکا کپڑا پہنتا ہے، کپڑ سے صاف نہیں کرتا، گندے کپڑ ہے بہنتا ہے، وغیرہ، وغیرہ اس طرح بہت می دوسری اشیاءغیبت میں داخل ہوتی ہیں۔

امام نووی رایشید فرماتے ہیں کہ انسان کو جب کسی بات کے کرنے سے فا کدہ نہ ہو تو اس کے بلے خاموش رہنا بہتر ہے ، آج ہم اپنے معاشرہ میں غور کریں یا اپنے گھر کی چارد یواری میں دیکھیں یا اپنی مخفلوں پرغور کریں ، کیا ہم اپنی زبان کو خاموش رکھتے ہیں یا لوگوں کی تنقیص کا ٹھیکہ لے رکھا ہے۔

#### چغلی سے پرمیز کریں

چفلی سے پر ہیز کریں اور اپنے ماتحت افراد کوبھی اس بری عادت ہے ہجا کیں،
کیونکہ چفل خور کبیرہ گناہ کا مرتکب ہونے کے ساتھ معاشر ہے میں ذکیل وخوار اور بے وقار
ہوتا ہے اور اس کے زہر سے کتنے دوست دشمن بنتے ، کتنے گھروں میں محبوں کی جگہ نفرتیں
ڈیرے ڈالتی ہیں اور کتنے ہی بہن بھائی ہمیشہ کے لیے جدا ہوتے ، کتنے گھر چفل خور ک
منحوں واردات سے اجڑتے اور کتنے ہی بچ والدین کی شفقت سے محروم ہوتے ہیں ، عمو آ
ساس بہو کی چفلی کھاتی نظر آتی ہے ، اور بہوساس کے خلاف زہر اگلتی نظر آتی ہے ، پھر محلے ک
مورتیں ، رشتہ دارخواتین اور ندیں جلتی پر تیل کا کام کرتی ہیں اور معمولی بات کا ہنگر بنا کر

ہنتے ہتے گھرکومجاذِ جنگ بنادی جی ہیں اگر بہو، ساس اور نندوں کے مقابلے میں کمزور ہوتواس کا جینا حرام کردیا جا تاہے اور اگر بہوطا قتور ہوا ورخاوند کو اپنے ہاتھوں میں لے چکی ہوتو ساس اور نندوں کا جینا حرام کردی ہے جتی کہ بعض بوڑھی ما نمیں انتہائی ضعیف العمری میں گھرے باہر دھکے کھا تمیں اور شتہ داروں کے پاس بڑھا پے کے دن گزارتی نظر آتی ہیں ماس گھریا کہ ساب تلاش کیا جائے تواس ویرانے اور نفرتوں کا سبب گھروں میں ایک دوسرے کے خلاف ہونے والی چغلیاں اور بذلنی ہی ہے، لہذا گھر کو پرسکون رکھنے کے لیے دوسرے کے خلاف ہونے والی چغلیاں اور بذلنی ہی ہے، لہذا گھر کو پرسکون رکھنے کے لیے ایک تو چغلی کا خاتمہ ضروری ہے دوسرا گھر کے افراد آپس میں مضبوط تعسلقات استو ارکریں اور چغلی خور آپ کا ہمدر دنہیں بلکہ آپ کے گھر کو یران کرنے اور آپ کا ہمدر دنہیں بلکہ آپ کے گھر کو یران کرنے اور آپ کی باہمی محبتیں نفرتوں اور دشمنیوں میں بدلنے کا باعث ہے۔

#### عمر سے گریز کریں

اپنی طبیعت میں حکم ،حوصلہ، برد باری اور قوت برداشت پیدا کریں ،گھر میں ہونے والی معمولی غلطیوں پراشتعال میں نہ آئیں اور غصہ میں ہے قابوہ وکرگالی گلوجی ، مار دھاڑ اور شوروواو پلا شروع نہ کریں ،اس طرح جلال میں بھی انسان اپنا نقصان کرلیتا ہے کے طیش میں آکر برتن توڑ دیئے ،قیمتی چیزیں کرچی کرچی کردیں اور بھی بچوں کے جوڑ وغیرہ توڑ دیئے۔

الغرض غصے اور اشتعال کا سراسر نقصان ہی ہے، لبذا غصہ تھو کیے اور حکم و برد باری اور عفو و درگز را ختیار سیجیے، آپ کے اس عمل سے تھر میں اطمینان وسکون بھی ہوگا اور آپ کی بیادت بیوی، بچول پر بھی شبت اثرات جھوڑ ہے گی۔

# و مركر رست بنل اور بخوى كى عادت ند بنائي و الم

بیوی اوراولا دکاتان ونفقہ تھر کے سرپرست کی ذمہ داری ہے، لبذاان پرخرج کے سرپرست کی ذمہ داری ہے، لبذاان پرخرج کرنے کرنے میں منجوی اور بخل سے کام نہ لیس، بلکہ جو مال میسر ہے اس میں فراخی کا مظاہرہ کریں

الای اول کیے؟ کی دیکھی ۱۹ کی دول کیے؟ کی دول کیے؟ کی دول کیے؟

اور حسب استطاعت اہل خانہ کی ضروریات پوری کریں، کیونکہ سرپرست کا بخل و تنجوی ے کام لینا بیوی بچوں کے لیے تکلیف دو ہے اور بعض اوقات بخل ہی کی وجہ سے زوجین میں تصادم شروع ہوجا تا ہے اور جھڑ سے طول پکڑ جاتے ہیں۔

الشتعالی ارشادفر ماتے ہیں:

﴿ اَلِرِّجَالُ قَوْمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعُضَهُمُ عَلَى بَعُضٍ وَ بِمَا اَنْفَقُوْامِنْ اَمُوَالِهِمْ \* ﴾ (الناء:٣٣)

"مردعورتوں پرحاکم ہیں،ای وجہ سے کہ اللہ نے ان کے بعض کوبعض پر فوقیت دی ہے اور اس وجہ سے کہ انہوں (مردوں) نے اپنے اموال خرچ کیے ہیں۔"

ہے آیت دلیل ہے کہ نان ونفقہ کاذ مہ دارشو ہرہے،ای طرح پیدا ہونے والی اولاد کی خوراک وننروریات کانگران بھی باپ ہے۔

حضرت ابو بريره بَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ الله السفل،
 ((افضل الصدقة ما ترك غنى، واليد العليا خيرمن اليد السفل،
 وابدا بهن تعول)).

"افضل صدقہ وہ ہے جوخرچ کرنے کے بعد عنیٰ باتی رکھے اور او پر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے اورخرچ کرنے کا آغاز ان سے کرجن کا تو کفیل ہے۔"

#### اسراف اورفضول خرجی سے اجتناب کریں

المیسر ہوتواہے افراط وتفریط کے بغیر میاندروی سے خرج کرنا پہندیدہ مل ہے۔۔۔۔۔اس کا ذاتی نقصان توہے ہی ہشریعت نے بھی اسراف اور فضول خرچی سے بچنے کی تاکید کی ہے، بلکہ بخل اور اسراف کے بغیر تمام معاملات میں اعتدال سے کام لیس

اورکھانے، پینے لباس پہنے، گھریلوضروریات پوری کرنے اور گھروغیرہ کی تعمیروتزئین میں میاندروی اختیار کریں، مثلاً معاشرے میں اسراف کی موجودہ صورتحال میں سے کھانے ، پینے میں بے جاتصرف، ضروریات سے زیادہ پکانا، اتنازیادہ کھانا کہ وہ سحت کے لیے وبال بن جائے، کھانا ضائع کرنا مکروہ ہے۔

- ۔۔۔۔ای طرح ضرورت سے زائد کپڑے بنانا، شہرت کے لیے مبنگے ترین لباس خرید نا حالانکہ اسلام سادگی کا درس دیتا ہے، مردوں کاریشم استعال کرنایا سونے اور چانڈی کے برتن استعال کرنا حرام ہے۔
- استے زیادہ برتن جمع کرلینا کہ تمام زندگی وہ استعال میں نہ آئیں ، پھروفت گزرنے پر ان برتنوں کا دورختم ہوجا تا ہے اورمجبور امفت یا انتہائی سے داموں فروخت کرنا پڑتے ہیں۔ پڑتے ہیں۔
- ا تنی زیادہ بہتات کہ وہ استعال ہی نہ بہتات کہ وہ استعال ہی نہ بہتات کہ وہ استعال ہی نہ بول اور الماریاں وغیرہ ان سے اٹی پڑی ہول بلکہ حق سے کے ضرورت سے دو چار بستر ہی زیادہ ہوں کہ مہمانوں وغیرہ کے کام آسکیں۔
- بی بیلی کا بے تحاشااستعال کہ بتیاں بروقت آن رکھنا، جہاں ایک بیکھے کی ضرورت ہے وہاں چار پانچ چکھے استعال کرنا، پانی کا بے جا استعال حالانکہ ان چیزوں کو ضرورت کے مطابق استعال کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ بچت کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں آب کا فائدہ ہے کہ گھر کا بل کم آئے گا اور بجل کی کھیت میں کی کی وجہ ہے تو می بچت بھی ہوگی۔
- اسسال کے علاوہ گھر بلواستعال کی دیگراشیاء کے استعال میں بھی احتیاط برتی چاہیے اور میاندروی اختیار کرنا بہتر اور میاندروی اختیار کرنا بہتر ہے۔
- کے سیکٹیرالمنزلہ عمارات کا قیام کہ رہائش کے لیے تو دو چار کمروں ہی کی ضرورت ہوتی ہے۔ سیکٹی کئی کمروں اور منزلوں کے ہے لیکن لوگوں کی دیکھادیمی یاشہرت کی غرض سے کئی کئی کمروں اور منزلوں کے ہے۔

محل نما گھرتھیر کے جاتے ہیں پھرا سے گھروں کی تعمیر میں ملاوٹ، کر پشن، غصب جیسے جرام کام کر کے مال کما یا جاتا ہے اور انہیں آبادر کھنے کے لیے بھی کئی طرح کی مالی بے ضابطگیاں کرنا پڑتی ہیں اور جس اولا د کے لیے ایسی شایان عمارات تعمیر کی جاتی ہیں ان کے عفوان شباب میں قدم رکھتے ہی عمارات کے طرز تبدیل ہو چکے ہوتے ہیں اور نی طرز کی عمارات کی خاطر یا تو وہ باپ دادا کی تعمیر شدہ عمارات منہدم کردیتے ہیں یا انہیں ج کر کسی پوش علاقہ میں گھر خرید لیتے ہیں، چنا نچہ مناسب یہی ہے کہ علی بانہیں ج کر کسی پوش علاقہ میں گھر خرید لیتے ہیں، چنا نچہ مناسب یہی ہے کہ گھریلو ضرورت کے مطابق گھرتھیر کیے جاعیں جن میں اسراف اور خودنمائی نہ ہو، کیونکہ ہر مسلمان کو بیعقب دہ رکھنا چاہیے کہ دنیا میں وہ عارضی سکونت پذیر ہے اس کی اصل رہائش جنت ہے جہاں بہترین طرز تعمیر کے محلات اور ہرفتم کی آ سائش اس کی منتظر ہے۔

#### اسراف اورفضول خرجی ناپندیده عمل ہے

اسراف اورفضول خرچی الله تعالی کوناپسند ہے اوراس نے اہل ایمان کوالیمی بدخصلت سے منع فرمایا ہے۔

① الله تعالى فرماتي بين:

﴿ وَ كُلُوْا وَ اشْرَبُوْا وَ لَا تُسْرِفُوا اللَّهِ اللَّهِ الْمُسْرِفِيْنَ ﴾ (الاعراف: ٣١) "كهادَ پيوادراسراف ندكرو، بي شك الله تعالى اسراف كرنے والول كو پهندنبيس كرتا۔"

#### 

سادہ اور حقیقی زندگی بسرکریں،آپ کی خوراک،لباس،گھریلوسامان،فرنیچرمکان میں سادگی ہواور ہرمعاملہ میں تکلف وتصنع اور بناوٹی زندگی سے بچیں، کیونکہ تمام معاملات میں تکلف وتصنع ممنوع ہے، پھراس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں کہ اپنامعیارزندگی برقرار رکھنے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں،قرضے لینے پڑتے ہیں اور مفت کی پریشانی

اٹھاٹا پڑتی ہے،ان تمام پریشانیوں سے بچنے کاحل یہ ہے کہ حقیقی زندگی گزاریں۔

ہ ہے۔ ، ، ہے۔ ، ، ہے۔ ، ہے۔ ، ہی خواصل حالت ہے وہی ظاہر کریں ، اس سے آپ قرضوں کے بوجھ سے بھی محفوظ رہیں گے، آپ کی عزت و وقار بھی بحال رہے گااور قر آن وسنت کی تعلیمات پڑمل کرنے ہے آپ کی زندگی میں استحکام بھی آئے گا۔

تکلف کی ممانعت کے دلائل

① الله تعالى فرماتين:

﴿ قُلُ مَا اَسْتَلُكُو عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَّ مَا أَنَامِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ ۞ ﴾ (صّ: ٨١) "كهه ديجيا مِن تم سے ال (وعوت) پركوئى اجرت طلب نبيں كرتا اور نه مِن تكلّف كرنے والوں سے ہوں۔"

② حضرت عمر بن خطاب ناشور بيان كرتے بين:

((نهیناعن التکلف)). \* "بمیں تکلف ہے کیا گیاہے"

#### محرك محمى بحى فردكو تقيرنه بحيس

سے میں ہے کہ کو بھی حقیر نہ جائے ہے۔ بیش آئیں اور ایک دوسر ہے کی کو بھی حقیر نہ جائیں بلکہ آپس میں انتہائی بیار ومحبت ہے بیش آئیں اور ایک دوسر ہے کی عزیت و آبر و کی پاس داری کریں اور بڑا بغنے کے بجائے عاجزی وانکساری اختیار کریں ،اس ہے آپ کے خاندانی تعلقات بھی مضبوط ہوں گے ، آپ کی قدر ومنزلت میں بھی اضافہ ہوگا اور اگر ساس بہوکو بین تسلیم کر لے تو گھر بلونا چا قیال از خود ختم ہوجاتی ہیں اور ہر وقت سڑنے جلنے اور جلی کی بنوکو بین تسلیم کر لے تو گھر بلونا چا قیال از خود ختم ہوجاتی ہیں اور ہر وقت سڑنے جلنے اور جلی کی سننے اور سنانے سے بھی آپ محفوظ ہوجا ہیں گے اور گھر امن وآشتی کا گہوارہ اور سکون و اطمینان کا مرکز بن جائے گا، بس گھر کے ہر فرد کا تواضع اور انکساری سے متصف ہونالا زم

ہے، آپ کے گھر میں رحمتوں اور برکتوں کی باغ و بہار ہوگی اور آپ کا گھر محلے اور علاقے میں بہترین اور قابل رشک گھر شار ہوگا۔

آواضع اختيار كرين:

عياض بن حمار من في بيان كرت بيل كدرسول الله مَنَا في ارشادفر مايا: ((ان الله مَنَا في الله ان تواضعواحتى لا يفخر احد على احد،

و لا يبغى احد على احد)). 🍄

"بِ شک الله تعالی نے میری طرف وحی کی ہے کہ تم تواضع اختیار کروحی کہ کوئی کہ کوئی کہ کوئی کہ کوئی کہ کوئی کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے اور نہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے اور نہ کوئی کسی پر فلم کرے۔"

تواضع اختیار کرنے سے ہمیشہ عزت وآبرو میں اضافہ ہوتا ہے:

نیچاہونے سے، عاجزی اختیار کرنے سے، ہار مان لینے سے ہمیشہ عزت وآبروہی میں اضافہ ہوتا ہے، اس سے بھی بھی ذلت ورسوائی کا سما منانہیں کرنا پڑتا، لہٰذااگر ساس سخت، تند مزاج اور ترش روہے تو بہو کے لیے اس کا مقابلہ کرنے کے بجائے عاجزی سے پیش آنااور زبان بند رکھنا بہو کی عزت افزائی کا باعث ہوگا اور مستقل برداشت سے سخت مزاج ساس بھی نرم پڑجائے گی، لہٰذا صبر و برداشت اور تواضع آپ کی عزت کی سنجی ہے اسے استعمال کر کے آپ خاندان واہل محلہ میں سر بلند ہو کتے ہیں۔

حضرت ابوہریرہ منافق سے روایت ہے کدرسول الله منافقی منافق سے فرمایا:

((مانقصت صدقة من مال ومازادالله عبد العفوالاعزا، وما تواضع احد لله الا رفعه الله).

"صدقه مال میں کی نہیں کرتا ،عفو و درگز رہے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت ہی بڑھا تا ہے اور جو بھی اللہ تعالیٰ اسے بلندہی ما ختیا رکرے اللہ تعالیٰ اسے بلندہی کرتے ہیں۔"

صحیح مسلم: کتاب الجنة و نعیمها، باب الصفات التی یعرف بهافی الدنیااهل الجنة و اهل النار: ۲۸۲۵\_

۲۵۸۸ صحيح مسلم: كتاب البر والصلة ، باب استحباب العفو والتواضع: ٢٥٨٨ــ

#### 94 \$ SHUDIEU \$ 52 USIUN & \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$

#### المعريس موباكل فون كخطرات سي آكاه ربيل

بلاشبہ موبائل فون کی دریافت دور جدید کا اہم کارنامہ ہے جس کے فوائد،
سہولیات بے شار ہیں کہ انسان بل بھر میں عزیز وا قارب اور گھروں کی خیریت معلوم کرلیتا
ہے اور سات سمندر پار میٹھ شخص بھی خودکو دور محسوس نہیں کر تا اور ہمہ وقت اہل خاندادر عزیر و
اقارب سے رابطہ میں رہتا ہے، لیکن ان تمام ہولیات کے باوجود موبائل کے خطرات اسنے
ہلاکت خیزاور خوفناک ہیں جن کے تصورات ہی لرزہ خیز ہیں لہذا گھر کے ہر فردخصوصا غیر شادی
شدہ لڑکیوں اور اسلامی تعلیمات سے عاری نو جو انوں کوموبائل فون سے وُ وربی رکھنا چاہیے
اور گھر پرفون موجود ہے تو گھر کے مردیا ہڑی عمر کی خواتین ہی فون اٹھا عیں کیونکہ عاش مزات،
آوارہ لڑکیوں کے شکار کے ماہر فاسی قسم کے لوگ موبائل فون کے ذریعے روابط و تعلقات
قائم کر کے سادہ مزاج بھولی بھالی لڑکیوں کو ببلاکر اپنی ہوئی کا شکار کرتے ہیں اور دعوت
گناہ دینے والی آوارہ خواتین فی شی وعریا فی کی ترویج کے لیے سادہ لڑکوں کو بھائستی اور

المختصو: موبائل فون نے بے حیائی، بے غیرتی، فاشی وعریائی کواتنا مام کیا ہے کہ دیگر فحاشی وعریائی کی تعلیمات دینے والے چین اس سے پیچے دکھائی دیتے ہیں جس نو جوان کود کیھووہ فون کالز اور مسجز پڑھنے یا کھنے کے جنون میں معور دکھائی دیتا ہے، کسی لاکی سے افیئر چل رہا ہے تو نہ نمازوں کی پابندی کی پروا ہے نہ دیگر ذمہ داریوں کا احساس ہے اور نہ شب خوابی کی فکر ہوتی ہے، یہی حال موبائل کالزکی گرفت میں قیدلڑ کیوں کا ہے، اس آلہ شیطان نے عز تیں پامال کیس، عورتوں کو گھروں سے بھگایا، لڑکیوں کوآوارہ کیا اور معاشرے کے نو جوان مردوں اور عورتوں کو جنون میں جتال کردیا ہے، یہ کفار کی ایسی خوفاک سازش ہے جس نے غلبہ اسلام میں حصہ لینے والی نو جوان مسلم نسل کوجنسی ہوں اور لڑکی لڑکے کے شکار تک محدود کردیا ہے اور عفت وعصمت اور شرم وحسیا، کی پیکر تو م اور لڑکی لڑکے کے شکار تک محدود کردیا ہے اور عفت وعصمت اور شرم وحسیا، کی پیکر تو م کو بے راہ روی اورآوارہ مزاجی کا رسیا بنادیا ہے، لہذا ہر فیملی شریعت کی حدود کوتو ڈکر شیطان

کے گردہ میں شامل ہونے کے تجربات کرنے کی بجائے اس آلہ کومحدود ومسدود کرے، ضروریات تک کے لیے اسے استعال میں لائیں اور جس قدر ہوسکے نوجوان لڑکوں لڑکیوں کواس بیاری کی لت نہ لگنے دیں۔

بہر حال موبائل فونز کی تہد ہیں کتے خوفناک طوفان چھے ہیں ان کا اندازہ ناممکن ہے لیکن ان کا سب سے زیادہ نقصان ہے ہے کہ بیر فحاثی وعریانی اور بے حیائی کا مؤثر مبلغ اور شیطان کا کامیاب ترین داعی ہے اور بے حیائی، فحاثی وعریانی کوفروغ دینے والے سر پرست وذمہ داران اس سے چشم پوشی کر کے اور بہ تصور کر کے کہ لڑکا اور لڑکی مجھ دار ہیں پچھ نیس ہوگا، وغیرہ کی شیطانی تا ویلوں سے خود کو مطمئن نہ رکھیں بلکہ آیت قرآنی میں آئندہ وعید سے سبق میں سیکھیں۔

#### الله تعالی فرماتے ہیں:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ اَمَنُوا لَهُمْ عَذَابُ الْإِنْ الْمَانُولِ الْهِرَاءِ اللهُ يَعْلَمُ وَ اَنْدُتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَاللهُ يَعْلَمُ وَ اَنْدُتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (الور:١٩) "بِ شَك جولوگ مسلما نول میں بے حیائی بھیلانا پیند کرتے ہیں ان کے لیے وُنیا اور آخرت میں وروناک عذاب ہے اور اللہ جانستا ہے اور تم نہیں جائے۔"

پیجافونز کال و تت کا ضیاع اور مالی اسراف ہے جو کسی صورت بھی جائز نہیں۔

© ویڈیومو ہاکلز میں گانے ، فلمیں اور دیگر مخش پروگرام ہیں جن کی قرآن وسنت میں واضح حرمت ہے۔



كوئى فتندسر ندا ففاسكے۔

#### والدين كحقوق كاخيال كهيس

والدین کے حقوق کی یاس داری کریں ، انہیں خوش خرم رکھیں ،ان سے حسن سلوک سے پیش آئیں،ان کی بات توجہ سے سیس اور انہیں حتی الامکان راضی رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی قرآن وسنت میں خاص تا کید کی گئی ہے۔ الله تبارك وتعالى ارشاد فرماتے بيں:

﴿ وَاعْبُدُ وَاللَّهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ (الناء:١٦) "اورالله کی عبادت کرواوراس کے ساتھ کسی کوشریک نہ تھبراؤاوروالدین کے ساتھاجھاسلوک کرو۔"

الن بارى تعالى =:

﴿ وَ قَضْى رَبُّكَ اللَّا تَعْبُثُ وَالِلَّ إِيَّاهُ وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ١٠٠ ﴿ وَتَضَى رَبُّكَ الرَّاسَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ "ادرتیرے رب نے حکم دیا ہے کہ اس کے سواکس کی عبادت نہ کرواوروالدین کے ساتھ احسان کرو۔"

# والدين سے نيكى كرنا الله تعالى كے ہاں پنديدهمل ہے

والدین اولا د کے حسن سلوک کے زیادہ مستحق ہیں ،خصوصاً بڑھا ہے کے عالم میں جب و اوالا دیر بوجھ ہوں تو ان سے نیکی کرنا ،ان کے حقوق کا خیال رکھنااوران کی خوراک اورصحت کاخیال رکھنااوال دی اہم ذمہ داری بن جاتی ہے، ای چیز کے پیش نظرا علام نے مسلمانوں کووالدین کے ساتھ حسن سلوک کا یا بند کیا ہے اور والدین سے نیکی اور احسان کواللہ کی عبادت کے بعداہم فریعنہ قرار دیا ہے۔

حضرت عبدالله بن مسعود منافوز بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی سالطین مے سوال

#### الله الما ك الول كيا ؟

کیا، اللہ تعب الی کے نزد یک کون ساعمل زیادہ محبوب ہے تو آپ مُنَّلِقَیْقِ نے فر مایا: وقت پر نماز پڑھے الی کے نزد یک کون ساعمل زیادہ محبوب ہے تو آپ مُنَّلِقِیْقِ نے فر مایا: والدین کے ساتھ نیکی کرنا، انہوں نے بوچھا: اس کے بعد کون سا؟ آپ مَنَّلِقِیْقِ نے فر مایا: اللہ کے راستے میں جب ادکرنا۔

# پر بور معدوالدین کی خدمت سے پہلوہی کی اور معدوالدین کی خدمت سے پہلوہی کی اور معدوالدین کی خدمت سے پہلوہی کی او میں میں کی علامت ہے بیان کی معلامت ہے ہوں کی معلومت ہے ہوں کی معلومت ہے ہوں کی معلومت ہے ہوں کی معلومت ہے ہوں

والدین کی خدمت کرناان پر مال خرج کرنااوران کی ضرور یات کاخیال رکھنا اولاد کے فرائض میں شامل ہے اور یہ فدمداری اس وقت مزید برخ ھاتی ہے جب والدین برخ ھاپ کی حالت میں ہوں اور اپنی ضرور یات زندگی اور نان ونفقہ کا انظام کرنے سے بھی قاصر ہوں ، ایسی حالت میں والدین کواچھی خوراک ویسٹ ، ان کے لباس وغیرہ اور دیگر لواز مات کا اہتمام کرنااولاد کی ذمہ داری ہے اوراولاد میں سے ہرفر دکوحتی الامکان اس فرمدداری کا احساس کرنا چاہے اور اسے بحسن و خوبی انجام دینا چاہیے ، لیکن وُنسیا کی دور ، مصنوی معیار زندگی اور اسلامی تعلیمات سے عاری بن نے والدین کی قدرومنزلت گرادی ہے اور ان کی خدمت میں جوعظمت تھی اولاداسے ہو جھ بھھی اور مختلف حیلوں بہانوں سے اس عظیم فرض سے جان چھڑ انے کی کوشش کرتی ہے ، لیکن یا در کھیں! والدین کی خدمت میں کوشش کرتی ہے ، لیکن یا در کھیں! والدین کی خدمت میں کوشش کرتی ہے ، لیکن یا در کھیں! والدین کی خدمت میں کوشش کرتی ہے ، لیکن یا در کھیں! والدین کی خدمت میں کوتائی اور بوز سے والدین سے برسلوکی ذلت ورسوائی اور جنت سے محرومی کا باعث

حصرت ابو ہریرہ مُن اُنٹو سے روایت ہے کہ نی کریم مَثَالِیُّمُ اِنے فرمایا: ((رغم انقد، ثم رغم انقد، ثم رغم انقد، قبیل: من یا رسول الله ﷺ!

صحیح بخاری: کتاب مواقیت الصلاة ، باب فضل الصلاة لوقتها: ۵۲۷ صحیح مسلم ، کتاب الایمان ، باب بیان کون الایمان بالله تعالی افضل الاعمال : ۵۸-

تال: من ادرك ابويه عندالكبر احدهما او كليهما فلم يدخل الجنة)).

"اس شخص کی ناک خاک آلود ہو پھراس کی ناک خاک آلود ہو، پوچھا گیا: جس نے خاک آلود ہو، پوچھا گیا: جس کے ایک کو یا دونوں کو بڑھا ہے میں پایا پھر جنت میں داخل نہ ہوا۔"

#### فواند:

- ناک خاک آلود ہونے سے مراد ہے کہ وہ ذلیل ہواور ایک قول ہے کہ وہ مجبور ولا چار
   ہوجائے اور رسوا ہو۔
- اس حدیث میں والدین ہے حسن سلوک کی ترغیب ہے اور والدین سے اچھا برتاؤ
   کرنے کے ثواب عظیم کا بیان ہے۔
- آ بوڑھے اور کمزور والدین کی خدمت کرنا، ان پرخرج کرنااوران کی دیگر ضروریات پوری کرنا جنت میں داخلے کا ذریعہ ہاوران کی خدمت میں کوتا ہی کرنے سے جنت میں داخل ہونے سے حرومی ہاوراللہ تعالی اسے ذلیل ورسوا کردےگا۔

# المعربيواستعالى چيزي عارية دينے الكارندكري

اگر ہمسائے گھر بلواستعال کی چیز ، دھیچی ، ڈشیں ، ڈو نگے ، واٹرسیٹ ، چار پائی ، یا بستر وغیرہ عاریۃ طلب کریں توانکار نہ کریں ، بلکہ ضرورت کی گھر بلوچیزیں خوش دل سے مہیا کریں ، کیونکہ ہمسائے کواستعال کے لیے ضروری اشیاء عاریۃ دینا بھی نیکی ہے ، اوران چیزوں کورو کئے پرسخت وعید ہے ، گھر بلواستعال کی چیزوں کورو کئے پرسخت وعید ہے ، گھر بلواستعال کی چیزیں عاریۃ نہ دینا منکرین آخرت کا

صحیح مسلم، کتاب الادب، باب رغم من ادرک ابویه او احدهماعندالکبرفلم یدخل
 الجنة:۲۵۵۱\_

<sup>🗱</sup> شرح النووي: ١٠٨/١٦\_

#### الم كا الا لى ا ول كيے؟ ﴿ وَ اللَّهُ اللَّ

کاوصف بیان ہواہے، اورجوعورتیں چیز کے گم ہونے یاٹوٹے کابہانہ بناکر چیزیں دیے سے انکارکرتی ہیں انہیں اس وعیدسے ڈرنا چاہیے اور اپنے اطوار بدلنے چاہییں۔ فرمان باری تعالی ہے:

﴿ يَمنعونَ الْماعونَ ﴾ (الماعون: ٤)

"اور عام برتے کی چیزیں روکتے ہیں۔"

#### فوائد:

- ① اس آیت میں عام استعال کی چیزیں نہ دینے والے کے لیے ہلاکت کی وعید ہے۔
- ② ماعون ہروہ چیز ہے جس سے کام کیا جاتا ہے، جسے کلہاڑی، بسولہ، دیکھی، برتن،،ؤول، کری وغیرہ تمام اشیائے خالگی۔
  - عبرالله بن مسعود من شی بیان کرتے ہیں:

((كنا نعد الباعون على عهدرسول الله يَكْنَاللُهُ عَلَيْ وَلَيَاللَهُ عَارِية الدلو والقدر)). •

" بهم عهدرسالت میں ڈول اور ہنڈیا وغیرہ عاریۃ لینے کو ماعون ہے تعبیر کرتے ہے۔"

# مهمان کی ضیافت اورعزت و تکریم میمان کی ضیافت اورعزت و تکریم میمان کی ضیافت اورعزت و تکریم میمان کی این است

جب گھر پرکوئی مہمان تشریف فرماہویا آپ سے ملنے والا ملاقاتی آئے تواس کی عزت و تکریم کریں ،اس کی آؤ بھگت کریں ،اور ما گولات ومشروبات سے اس کی خوب تواضع کریں ، کیونکہ مہمان کی ضیافت الل خانہ کاحق ہے اور نبی کریم مَثَلَّ اَلْمَثَا اِلَّى خاص تاکید فرمائی ہے۔
تاکید فرمائی ہے۔

<sup>🕸</sup> لغات الحديث: ٤/٢٤٤\_

۱٦۵٧ منن ابي داؤد: كتاب الزكاة ، باب في حقوق المال: ١٦٥٧.

مہمان کو کھلانے پلانے سے رزق میں کی نہیں ہوتی ،اس لیے مہمان نوازی سے جی کتر انا اور بخل و کنجوی کا مظاہرہ کرنازیانہیں۔

① نی منگر ایم کافر مان ب:

((وأن لزورك عليك حقا)).

" آپ كىلاقاتى كا آپ پرخت ہے۔"

② حضرت ابوہر يره تالئو سے روايت ہے كدرسول الله منافيديم في مايا:

((من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذجار لا، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا ايالا اوليصبت).

"جو خص الله پراور يوم آخرت پرايمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوی کو تکليف نه پنجائے ،جس کاالله اور آخرت کے دن پرايمان ہے وہ اپنے مہمان کااکرام کرے اور جس کاالله پراور يوم آخرت پرايمان ہے وہ اچھی بات کيے ورنه خاموش رہے۔"

#### فوائد:

🛈 مہمان کے لیے وقت نکالنااوراس کی عزت وتکریم کرنامیزبان پرحق ہے۔

ان کی آمد پراپنے کامول میں مگن رہنا، اس کی عزت افزائی نہ کرنا، اوراس کے مہمان کی آمد پراپنے کاموں میں مگن رہنا، اس کے لیے کھانے پینے کابندو بست نہ کرنا ناپندیدہ مل ہے۔

# المركى بار افراد كے ساتھ خصوصی شفقت كريں اللہ

اگر گھر کا کوئی فردیار: وجائے تواس کا خاص نیال رکھیں،اس کے ساتھ خصوصی شفقت کریں اوراس کے لیے دوا کا بندوبست کریں، تا کہ وہ بیاری سے جلد صحت یاب ہو

<sup>🗗</sup> صحيع بخارى: كناب الادب، باب حق الضيف: ٦١٣٤ ر

<sup>🖚</sup> صحيح مسلم: كتاب الايمان، باب الحث على اكرام الجار والضيف: ٤٧.

اورآپ کی خاص شفقت سے باہمی محبت پروان چڑھے گی اور بیار کی حوصلہ افزائی سے اس کی جلد صحت یالی کی امید پیدا ہوگی۔

① حضرت عائشہ مزانتین بیان کرتی ہیں نبی منگانٹیٹم بیاری کی حالت میں میراخاص خیال رکھتے ہوئے زیادہ لطف وکرم کا مظاہرہ کرتے۔

عائشه مناشئ بیان کرتی ہیں:

"جب گھر کا کوئی فرد بیار ہوجا تا تورسول اللہ منگائیڈ آئی اس پرمعو ذات پڑھ کر دم کرتے تھے۔"

③ حضرت عائشہ من اللون سے مروی ہے وہ بیان کرتی ہیں:

((كان رسول الله سِّلْآللْهُ عَلَيْهُ وَعَلَمَ اذا اشتكى مناانسان مسحه بيبينه ثم قال: اذهب الباس، رب الناس، واشف انت الشاق، لاشفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقبا)).

"جبہم میں ہے کوئی فرد بیار ہوجا تا تو آپ مُنَافِیْنَاس پر ابنادایاں ہاتھ پھیرتے پھریے کلمات کہتے: اے لوگوں کے رب! بیاری دورکردے اور شفادے ، تو ہی شفاد ہے والا ہے ، تیری ہی شفاہ الی شفادے جو بیاری نہ چھوڑے۔" نہ کورہ دم بھی کریں اور گھر کے کسی بھی فرد کو بیاری میں اپنی خاص توجہ سے محروم نہ کریں اور بیار کے لیے دوا کا انتظام بھی کریں۔

لیکن ہمارایہ بہت بڑاالمیہ اور بدبختی ہے کہ بیوی اور بچوں کوسر در دہوتو ہم شہر کے تمام جھے ڈاکٹر چھان مارتے ہیں ،لیکن والدین یا بہن بھائی بیار ہوں تو دکان یا میڈیکل سٹور

<sup>🗱</sup> صحیح بخاری:۲۷۵۱

صحيح مسلم، كتاب الطب، باب رقية المريض بالمعوذات: ٢١٩٢ ـ

ایضا، کتاب الطب ، باب استحاب رقیة المریض: ۲۱۹۱ـ

ے زیادہ سے زیادہ پیناڈول، ڈسپرین وغیرہ لا کرذ مدداری سے عہدہ برآ ہوجاتے ہیں،ایسا درست نہیں، بلکہ والدین کو زیادہ تو جہ دیں، بیاری کی حالت میں انہیں ابنائیت دیں اور احساس محرومی کاشکار نہ ہونے دیں۔

#### محمركي صفائي كويقيني بنائي

اسلام کائل واکمل دین ہے جوزندگی کے تمام پہلوؤں کو محیط ہے جوائل اسلام کا زندگی کے ہرمعا ملے میں راہ نمائی کرتا ہے چونکہ جم ، لباس ، ماحول اور گھرکی صفائی انسانوں رندگی کے ہرمعا ملے میں راہ نمائی کرتا ہے چونکہ جم ، لباس ایر گھر کے اسلام نے صفائی پر بہت زیادہ زوردیا ہے، لبندا اپنے جسم ، لباس اور گھر کے ماحول کی صفائی کو بقینی بنا ئیں ، بچوں کے لباس ، بال اور چہرے صاف تھرے اور خوبصورت بنا ئیں ، کیونکہ میلے کچلے اور گند ہے بچوں سے طبیعتیں متنفر ہوتی ہیں۔ گھر کا ماحول گندا ہو، گھر میں کوڑے کر کٹ کے ڈھیر لگے ہوں ، مکان کی چھتوں پر جالے لئک رہے ہوں ، لیٹرین سے بو کے بھبصو کے اٹھ رہے ہوں اور باور بی خانے کی چھتیں اور دیواریں دھویں سے کالی اور برتن ان دھلے ہوں تو ایسا گھر اور باور بی خانے کی تھتیں اور دیواریں دھویں ہے کالی اور برتن ان دھلے ہوں تو ایسا گھر اور گھرکے افراد معاشرے میں بے تو قیر ہوتے ہیں اور بارگاہ ایز دی میں بھی غیر مقبول اور گھرے اور اپنے مانے والوں کوصفائی کی ترغیب موت تھیں کیونکہ دین اسلام صفائی کا ضامن ہے اور اپنے مانے والوں کوصفائی کی ترغیب ویتا ہے۔

حضرت عبدالله بن مسعود منافق سے روایت ہے کہ نبی مظافیظم نے فرمایا:

((انالله جميل يحب الجمال)).

"ب شك الله جيل إور جمال كو پيندكر تا ب\_"

ا پُ گھرکوصاف شھرار کے ،گھریلواشیاء میں بے ترقیمی نہ ہو، ہر چیزا پے مقام پراور مناسب انداز میں رکھی نظرآئے ،بستر کی چادریں ، پہننے کا لباس ، درواز وں پر لئکے ہوئے پردے غرض ہر چیز صاف ہو،آپ کا باور جی خانہ کہاڑ خانہ نظرنہ آئے ،ای طرح دیواروں

۵۱:ملم: كتاب الإيمان، باب تحريم الكبر وبيانه: ۹۱.

پر جالے یا کونوں کھدروں میں کیڑے مکوڑے چھے ہوئے نظرندآ کی ، یہ آپ کا ظاہری ماحول ہے جو آپ کی بیا آپ کا ظاہری ماحول ہے جو آپ کی باطنی پاکیزگی ، طبعی نفاست اور معاشرتی تہذیب پر دلالت کرتا ہے، صاف ستھرے ماحول کا انسانی قلب پر بھی بہت اثر ہوتا ہے، طبیعت مسر وراور مطمئن رہتی صاف ستھرے ماحول کا انسانی قلب پر بھی بہت اثر ہوتا ہے، طبیعت مسر وراور مطمئن رہتی

# المرك صفائي روحاني صورت مين بحي سيجي الم

اس صفائی سے مراد دھول مٹی کی صفائی نہیں ،اگر جدایک صاحب ایمان کا گھراس لحاظ سے نظیف وفیس ہوتا ہے لیکن بیددوسری قتم کی صفائی ہے بیصفائی منکرات ،رسوم و رواج ، فخش باتوں اور بے ہود ہ رسائل وجرائد کی ہے ، اولاً اپنے گھروں میں دیکھئے کہ کہیں شیطانی ڈبتوموجودنہیں جےعرف میں"ٹی دی" کہتے ہیں،یقین رکھئے کہآپ کے گھر میں اگر بیمنحوں چیز موجود ہے تو بھلے آپ خودکو کتنی ہی طفل تسلیاں دے لیں کہ ہم اس کے ذریعے صرف مذہبی پر وگرام و یکھتے ہیں یا خبریں وغیرہ سنتے ہیں ،لیکن آپ کی تمام تر احتیاطوں کے با وجود بیضر ورآپ کوڈ سے گا،اس لیے پہلی فرصت میں اس سے جھٹکارا حاصل سیجئے ، ٹی وی نجاست وغلاظت کا پٹارہ ہے بیہ ہمارے عقا کدکو بگاڑر ہاہے ، ہمارے اعمال کود بمک کی طرح جاٹ رہاہے،جن گھروں میں بیدوبائی ڈبموجود ہے وہاں سے رحمت النی رخصت ہو چکی ہے ، دوسر نے نمبریر دیکھنے کہ تھر میں تصاویر تو موجو زنبیں ؟ اگر تعباوير بين توانبيس جلاد يجئة تاكه رحمت كے فرشتوں كى آمد ميں ركاوٹ نه ہو، اپني الماريوں او شیف کا جائزہ لیجے کہیں گانے بجانے کی کیسٹیں اوری ڈیز تونہیں رکھیں بسق وفجو رپر جنی عشفیہ ناعری تونہیں پڑی، ہے ہودہ ناول، اور تصویری رسالے تونہیں رکھے ہوئے؟ باطل نداہب کر کت بیں تو موجود نہیں؟ بیسب ہیں تو انہیں بھی تھر بدر سیجے ، جائزہ لیں کہ تھر کے اندر دیگر کیا اس عرات مورے ہیں؟ شرعی پردے سے بے پروابی تونیس؟ بدعات کی خرافات توہیں؟ خوشی اور عی کے موقع پررسم ورواج کی یا بندی توہیں کی جاتی ؟ اگران چيزوں ميں سے بچھ ہے توان سے بھی چھ نکارا حاصل سيجے ،اس طرح آپ يہلے گھر كوصاف

ستھراکر کے ماحول کودین اعمال کے لیے قابل قبول بنائمیں تا کہ کل جب آپ اپنے گھر والوں کو دین احکام کی تلقین کریں تواہے رو بھل لانے میں کوئی رکا دے موجود نہ ہو۔

### ممر میں تعلیم کا آغاز کیجیے

اپے گھریں ایک وقت مقرر سیجے، جب تمام افراد خانہ موجود ہوتے ہوں، ایسے وقت تمام لوگ ایک جگہ بیٹے کر اجماعی تعلیم (فضائل اعمال، فضائل صدقات یا مزید اسلای کتب ) کا اہتمام کریں، آپ کا کسی شخ سے تعلق ہے تو ان کے مطبوعہ مواعظ پڑھے، اکا بر علماء کی کتابوں کا انتخاب کر کے ان کے مختلف ابواب سے پڑھ کرسنا ہے، قرآن مجید کی تغییر وارحد یہ رسول منافیۃ ہی پڑھ کے، اس وقت اپنے بچوں کو صحابہ صحابیات الله ہی ہمائل کی اور حدیث رسول منافیۃ ہی ہو ہے، اس وقت اپنے بچوں کو صحابہ صحابیات الله ہی ہمائل کی تابعین و تعامل کی مسئون دعا میں تاہے، دی مسائل کی کوئی مسئون دعا میں تابع بی ہوئی مسئون دعا میں اور چھوٹی مور تیں اپ بڑھی تاکہ آپ کی اولا دو پی مسائل ہے آگاہ ہو سکے، مسئون دعا میں اور چھوٹی مور تیں اپنی خرور یات سے فارغ ہو بچے ہوتے ہیں، اس طرح کی اجماع کی تعلیم کا فائدہ و سیجی ہوگا کہ تمام گھر والوں کو اکٹھائل بیٹھنا نصیب ہوگا، گھر کے افراد میں سے تعلیم کا فائدہ و سیجی ہوگا کہ تمام گھر والوں کو اکٹھائل بیٹھنا نصیب ہوگا، گھر کے افراد میں سے تعلیم کا فائدہ و سیجی ہوگا کہ تمام گھر والوں کو اکٹھائل بیٹھنا نصیب ہوگا، گھر کے افراد میں سے کسی کا کوئی مسئد ہوتا کے گھر کے افراد میں ہوتے ہیں، اس طرح ایک گھر کی چارد یواری کے اندر محبت واخوت اور دلی ہمدردی کا بے برہوجائے گا، اس طرح ایک گھر کی چارد یواری کے اندر محبت واخوت اور دلی ہمدردی کا بے برہوجائے گا، اس طرح ایک گھرکی چارد یواری کے اندر محبت واخوت اور دلی ہمدردی کا بے برہوجائے گا، اس طرح ایک گھرکی گھرکی ہوت و وات موقع مثال جذبہ پروان چڑھے گا۔

# عمر میں ضبط وقل کاروبیہ پیدا کیجیے ایک

جس چارد بواری میں کچھافر ادر ہتے ہوں وہاں کسی سے خلاف تہذیب بات مرز دہوجانا، آپس میں ناراضی یا تو تکار ہوجانا انہونی بات نہیں، ایسے موقع پر آپ کا امتحان ہے، دیکھیں کفلطی کس کی ہے اور کتنی ہے، اس غلطی پر کس طرت کی تادیب ضروری ہے؟ ایسا مت سیجھے کہ إدھر بنچ کی شکایت آئی اُدھر چٹاخ پٹاخ دھنائی ہوگئی، ای طرح میاں بیوی

کی آپس میں ناراضی ہوسکتی ہے، کی مسلے پراختلاف رائے پیدا ہوسکتا ہے، خیال رکھے کہ
آپ کا اختلاف بچوں کی ساعت تک نہ پنچی، آپ کی ہا ہمی چپقلش کا اولا دیر بہت پڑا التربئی سکتا ہے، اختلاف رائے کی صورت میں آپ دونوں کو کیا کر دارا داکر نا ہے اس بارے میں دینی تعلیمات جانے کی وشش کریں، طنز، لالج ، حسد، خوف یا دباؤ کو اپنے رویے کا حصنہ بنے دیں، روا داری اور تمل میاں بیوں کے لیے انتہائی لازی ہیں، بھی ناگوار بات پیش آ جا کے تو فوری رَدِّمُل دینے کی کوشش نہ کریں، الی بات یا حرکت سے اجتناب کریں جس سے دوسرے کو بدگانی، شک یا وہم ہو سکے،

# و معرين توازن قائم رکھيے

> قیامت میں میرے ساتھ ہوگا۔" (مسلم) ای طرح ایک دوسری حدیث میں ارشاد گرامی ہے:

"جس نے تین اڑکوں کی پرورش کی ،ان کی اچھی تربیت کی ،اب سے حسن سلوک

كيا چران كا تكاح كردياتواس كے ليے جنت ہے۔" (ابوداؤد)

الدُمْ اللهُ مَنَّ اللهُ مِن كو بينے كے مقابلے ميں كمتر سمجھاجاتا ہے، اس ليے آپ مَنْ اللهِ عَن اور جنت كى بشارت على مائے كا كرونواب، اپنی معیت اور جنت كى بشارت شي و ئے دى، خاندانى زندگى میں تو از ن قائم رکھنے كے اور بھى مقام ہیں مثلاً عزیز و اقارب سے تعلق میں ، دوستوں کے ساتھ دوتى میں ، معاملات میں ، گھر یلو اخراجات میں غرض اس تو از ن كى كوئى حدنہیں ، ہر معاملے میں اعتدال اور تو از ن ضرورى ہے حتی میں عرفی اور تو از ن ضرورى ہے حتی کے علیہ علیہ کے میں بھی ہے۔

### بچول کی راه نمائی سیجیے

آپ کی اولاد آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے، اس امانت کاحق ہے ہو کا اس کے جو سے کہ اس کی جائے ، زندگی کے مختلف مرحلوں پر پیش آمدہ حالات ہے بروفت آگاہ سیجے ، پہتر مشامل کررہے ہیں تو انہیں مستقبل کے حوالے سے مناسب اور دین و دنیا کے اعتبار سے بہتر مشورہ دیجئے ، ان کے مزاج ونفسیات کود کمھتے ہوئے ان کے لیے مناسب شعبہ سجو یز سیجے ، دوستوں کے انتخاب ، کاروباری اسلوب ، عام لوگوں کا معاشر ہے میں چلن ، تجو یز سیجے ، دوستوں کے انتخاب ، کاروباری اسلوب ، عام لوگوں کا معاشر ہے میں چلن ، زمانے کی اونج نج ، ان تمام معاملات کے متعلق ایک مربی کی حیثیت ہے آگا ہی دیجئے ، تا کہ آپ کی اولا د آپ کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اطمینان کے ساتھ شاہر او حیات پر گامزن رہ سکے ۔

#### بچول كودوست بنايخ

موجودہ دور میں بچوں میں نت نی با تیں اور سوالات کرنے کا رجمان بہت زیادہ ہے، انہیں کسی چیز سے منع کیا جائے تو وہ علت جانے بغیر پر اس چیز کور ک کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے جبکہ تھم چلانے کی صورت میں باغیانہ جذبات پر ورش پاتے ہیں ، اس لیے عکمت کا تقاضا ہے کہ انہیں اپنے قریب کیا جائے ،اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی چیز کے بارے میں سوال کریں تو معقول جواب دیا جائے ،وہ کوئی اچھا کام کریں ، تعلیم میدان میں کوئی معرکہ سرکریں تو تعریف اور انعام سے نوازیں ، انہیں اپنے پاس بیٹھنے اور بات چیت کرنے کاموقع دیں ،ان کی دل چسپیوں میں آپ بھی دل چسپی لیس ، بچکیا پڑھ رہے ہیں ،اس کا جائزہ لیں گریہ چی نہیں کہ ان پر نا دیدہ نظر نہ رکھی جائے ، بلکہ ان کی شخصیت سے نیج پر استوار کرنے کے لیے بچوں کی حرکات وسکنات پر نظر بھی رکھیں ، غلط حرکت پر مناسب انداز میں سمجھائی ، ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ بچوں میں ہروہ کام کر گزرت پر مناسب انداز میں سمجھائی ، ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ بچوں میں ہروہ کام کر گزرت کی تمنا ہوتی ہے جس سے منع کیا جائے ،لہذا ہے کوئے منع کرنے کی بجائے اسے قائل کریں ،آپ کی طرف سے مجت اور دلیل سے سمجھائی ہوئی بات یقیناً پائیدار ہوگی۔

### محريس كالى كلوج سے اجتناب سيجي

جس معاشرے میں اسلامی تربیت، قرآنی اخلاق اور سیرت نبی کریم مَلْ النیکی کی مِلَ النیکی کی مِلَ النیکی کی مِلَ النیکی کی سیا ہوجاتی ہے، اس کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ مربی خود کو بیچ کے لیے ایک نمو نے کی حیثیت سے دکھے، اس کی زبان سے گالی کے الفاظ ، فحش کلمات اور گھیا گفتگوظا برنہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ بچہ لازی طور پر انہیں الفاظ کو دہرانے کی مشق کرنے لگتا ہے جس کا انجام بر اموتا ہے، نیز مربی کے لیے بیجی ضروری ہے کہ بیچکو برے ساتھیوں سے حتی الا مکان محفوظ رکھے تا کہ ان کی بری عادات اس میں سرایت نہ کریں۔

رسول اللهُ مَثَلَّ الْمُتَا وَفَر ماتے ہیں : مسلمان کو گالی وینافسق و فجور ہے اور اس سے جنگ وجدل کرنا کفر ہے۔

آپ مُنَّالِيَّةُ أَمُ ما تے ہیں :عظیم ترین کبائر (بڑے گنا ہوں) میں سے یہ کہ آدی اپنے والدین کوبڑا بھلا کہے؟ لوگوں نے کہا: اللہ کےرسول کس طرح کوئی والدین کوایسا کہہ سکتا ہے؟ آپ مَنَّالِیَّةُ مُنْ فَرْمایا: ایک فحض دوسرے کے باپ کویا مال کوگالی دیتا ہے اس



کے بمے لیمن وہ اس کے باپ اور مال کوگالی دیتا ہے۔لوگ جہنم میں منہ کے بل اپنی زبان کی کمائیوں کے سبب سے ڈالے جا کیں گے۔مومن نہ طعنہ زن ہوتا ہے نہ لعنت گو، نہ فخش گو اور نہ حیا فروش۔اللہ تعالی ارشا دفر ماتے ہے:

﴿ وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا ﴾ (البقرة: ٨٢)

"لوگول سے عمرہ بات کہا کرو۔"

﴿ لَا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ ﴿ ﴿ (النهاء:١٣٨) "الله تعالى برى بات بكاركر كهنج كو يسندنبيس كرتا مُكرجس يرظلم بوا بو (وهظلم كو واشگاف انداز مِن كه سكتا ہے)."

#### نیزارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَ لَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهُ عَنْوًا بِغَيْرِ عِلْمِهِ اللهِ وَلَا تَسْبُوا اللهُ عَنْوًا بِغَيْرِ عِلْمِهِ اللهِ اللهِ عَنْوا الله عَنْوا ا

آپ سُلُالِیَا کی خدمت میں ایک بار کھے یہود آئے اور السلا مرعلیکمی بجائے السام علیکم کی بجائے السام علیکم (تم پرموت آئے) کہا، حضرت عائشہ بن شن نے جواب میں کہا: "تم کوموت آئے اور اللہ کی لعنت اور غضب تم پراتر ہے" آپ مُنَّا اللّٰہ کی لعنت اور غضب تم پراتر ہے" آپ مُنَّا اللّٰہ کی افر مایا: "عائشہ زمی برتو یحتی اور برگوئی سے پر بیز کرو۔"

اور جیسے آج کل بچے اور بڑے بغیر سو ہے سمجھے اپنی زبان سے فورا گالی اور فخش کلمات کہد دیتے ہیں توریقر آن وسنت کے مخالف امور ہیں ۔اللّٰہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے اور پچ بات کہنے کی توفیق عطافر مائے۔ آمین

# المحرمين روشى كالهتمام كريس المحققة

روشی بچوں کی صحت کے لیے بہت ضروری چیز ہے ، دیہات کی کھلی فضائیں جہاں ہوا دار

#### اله الماكاء ول يده المنظمة الم

روشی قدرتی اورصاف شکل میں موجود رہتی ہے، باشندگان دیبات کی عمدہ صحت کا بہترین فررید ہیں، جواہل شہرکو گنجان آبادیوں اورصاف شھری ہواؤں اورقدرتی روشی ہے محرومی کے سبب حاصل نہیں، اس لیے مکا نات میں دھوپ کی گزرگاہ رکھنی چاہیے، بستر اور دیگر سامان دھوپ میں سکھالینا چاہیے، عدم روشنی کے سبب گھر میں نمی اور نمی ہے جراشیم پیدا ہوتے ہیں، اس لیے چونا چھڑک کریالو بان سلگا کر انہیں ختم کردینا چاہیے، روشنی کے پچھتو قدرتی ذرائع ہیں، جیسے سورج، چانداور ستارے، اور پچھمصنوی ہیں جیسے جراغ اور بچلی قدرتی ذرائع ہیں، جیسے سورج، چانداور ستارے، اور پچھمصنوی ہیں جیسے جراغ اور بچلی وغیرہ، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان جیندان کی تذکرہ اپنی خصوصی نعمت کے طور پر کیا ہے جوائی رہیں۔

﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّهُسَ ضِيَاءٌ وَ الْفَسرَ نُوْرًا وَ قَتَّارَهُ مَنَا ذِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ ﴾ (ينن: د

"وہی ہے جس نے سورج کوضیاء اور چاند کو ور بنایا اور اس کی منزلیں مقرر کیں تاکہ اس سے سالوں اور تاریخوں کے حساب جان لو۔"

### الله المحرك ما حول كو پرسكون ركيس

مربی کی ذرمہ داری ہے کہ گھر کے ماحول کو خوش گور اور پاکیزہ اور کشکش سے دورر کھے، لطف و محبت اور اطمینان سے گھر کی فضامعمور ہوتو قدرتی طور پر بچے کے نازک دل ود ماغ اور بدن پراس کا تکس جمیل از سے گا،اس کی شخصیت نفسیاتی امراض ، بیچید گیوں ، کیسنے اور قلق کے زہر لیے اور دائی اثر ات سے محفوظ رہے گی، رسول اللہ مَنَّ اللَّمْ اللهُ مَنَّ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ الل

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن لَفْسِ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اللهِ اللهِ الدِينَ عَلَى مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اللهِ الدِينَ عَلَى مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اللهِ الدِينَ المِدالِ المُدالِ المِدالِ المُدالِقِينَ المُدالِ المِدالِ المِدالِ المُدالِ المُدالِ المُدالِ المُدالِقِينَ المُدالِ المُدالِقِينَ المُ

" وہمعبود برحق ہےجس نے تم کوایک جان سے پیداکیااوراس سے اس کی بوی

بنائی تا کہوہ بیوی کے ساتھ تسلی پائے۔"

﴿ وَمِنْ أَيْتِهَ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوْآ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مُوذَةً وَرَخْمَةً \* ﴿ (الروم:٢١)

"اوراس کی نشانیوں میں سے ایک بیجی ہے کہ اس نے تمہاری جنس سے تمہارے لیے بیویاں بیدا کیں تا کہ تم ان کے ساتھ انس (سکون) حاصل کرواوراس نے تم میں بیاراور حم بیدا کیا ہے۔"

حضرت انس بڑا تھے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مناؤی کے برتن میں خادمہ کے ہاں تشریف فرماتھے کہ امہات المومنین میں سے کی (ام سلمہ بڑا تھے) نے برتن میں خادمہ کے ہاتھ ہی کر یم مناؤی کے لیے کھانا ارسال کیا ، جب خادمہ بہنی توسیدہ عائشہ بڑا تھی آئیں اور خادمہ کے ہمناؤی کے لیے کھانا ارسال کیا ، جب خادمہ بہنی توسیدہ عائشہ بڑا تھی اگر ہوا کہ ہمناؤی کے اور برتن ٹوٹ گیا ، بی کریم مناؤی کی ہیں "پھر آپ مناؤی کے اور برتن ٹوٹ کیا ، بی کریم مناؤی ہیں "پھر آپ مناؤی کہ کھانا اٹھا کر برتن میں ڈالا اور فرمایا: "مومنوں کی مان غیرت میں آگئی ہیں "پھر آپ مناؤی کے خادمہ کواس وقت تک رو کے رکھا جب تک نیا برتن مناؤا کر خادمہ کوئے دو مرا برتن لے برتن کے بدلے میں صحیح سلامت برتن دینا ہوگا ، چنا نچے سیدہ عائشہ بڑا تھی کی برتن کے بدلے میں صحیح سلامت برتن دینا ہوگا ، چنا نچے سیدہ عائشہ بڑا تھی کی کرسیدہ اُم سلمہ بڑا تھی کو گھیے کس طرح سرور کو نین مناؤی کے سیدہ عائشہ بڑا تھی کو گی دل آزاری کے بغیر سیدہ اُم سلمہ بڑا تھی کو گئی ناراضی سے بچالیا اور گھر کے ماحول میں بھی کو گی بیدا نہیں ہو نے دی ، یہ اسوہ کریمہ اپنالیا جائے تو از دوا جی مشکلات کا خاتمہ ہو برتن ہوں کہ بیدا نہیں ہو نے دی ، یہ اسوہ کریمہ اپنالیا جائے تو از دوا جی مشکلات کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔

سیدہ فاطمہ دافتن کوایک دفعہ حضرت علی بھائن سے بعض گھریلوا مور میں شکایات
پیدا ہو کی تو وہ آنحضرت مَنَّا فَیْنَ کِم یہاں تشریف لے کئیں، حضرت علی منائن ہی بیچھے
ہولیے کہ آپ مَنَّا فِیْنَا اگر ناراض ہو گئے تو دنیا اور آخرت سب خراب ہوجائے گی اور جا کر
دروازے سے لگ گئے بحضرت فاطمہ جھٹن نے باپ سے اپنے مم کا تذکرہ کیا، آنحضرت منائن کُنِیْنَا
کو فاطمہ جھٹن سے بے انتہا محبت تھی ، ان کی تکیف سے آپ بے جین ہوجائے ہیں ان سے درگز ر
آپ نے آئیس مجھایا کہ جین ای طرح کے واقعات ہر گھر میں ہوجائے ہیں ان سے درگز ر

کرلینا چاہیے،کون شوہر ہے جو بیوی کی ہر بات پر خاموش رہے،اور میں نے جس نو جوان سے تہاری شادی کی ہے وہ قریش کے نو جوانوں میں بہتر ہے،آپ نے انہیں گھر واپس جانے کی نصیحت فر مائی ،حضرت علی مظافرہ بہت مثاثر ہوئے ،اندر گئے اور کہااب میں تہہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔

آنحضرت مَنَّ الْفَيْزُمُ گُفر کی فضا خوشگوارر کھنے کے لیے از واج مطہرات نُوَا فَنْ کَے ہاں رات گزار نے کے لیے باری مقرر فرماتے تھے، اس کے ساتھ تمام از وان کے گھر روز انہ تھوڑی دیر کے لیے تشریف لے جاتے تھے، پھر آخر میں جس بیوی کی باری ہوتی وہاں تشریف لے جاتے ، تمام بیویاں تشریف لا تیں اور دیر تک انس و محبت کا ماحول قائم رہتا پھر سب بیویاں اپنے اپنے گھر چلی جا تیں ، آپ مَنَّ اللَّمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِ اللَّهُ اللَّ

گھر کی بہی عادلانہ ، خوش گواراور پُرکیف فضا ہے کی ذہنی ، جسمانی اور نفسیاتی نشوونما اور صحت کے لیے ضروری اور سازگار ہوتی ہے ، مر بی کواسے بنیادی اہمیت دینی چاہیے ، ایک شخص حضرت عمر فاروق ہوائی کے پاس اپنی بیوی کی تلخی مزاجی کی شکایت لے کر سایا ، انفاق سے خلیفہ کی بیوی عاتکہ گھر میں ان سے بر ہمی سے کلام کر رہی تھیں ، وہ شخص در واز سے سے لوٹے لگا ، استے میں خلیفہ باہر آئے اور اس آدمی کو بلا کرغرض پوچھی ، اس نے کہا ، جس بات کی شکایت لے کر میں آپ کے پاس آیا تھا آپ کوخود اس میں بہتلا دیکھا ، اس لے لیوٹ جانا چاہا ، خلیفة المسلمین نے کہا : بھی ہے ورتیں تمہارے گھروں کی گہداشت اور میں میں برورش و پر داخت کرتی ہیں اس لیے ان کی باتوں کوسکون سے آگیز کر لینا حاسر علی

🗱 الطبقات الكبرى لابن سعد: ٢٦/٨\_

<sup>🗱</sup> المعجم الكبير للطبر اني ٣٣٨/٩ ، حديث ٩٦٨٥ ـ

#### محمركوا يكتربيت كاه بنايئ

پیدائش کے بعد بچ گھر میں پر درش پاتا ہے، یہاں اسے پیار اور محبت کی وہ انمول دولت ملتی ہے جو دنیا میں کہیں اور نہیں ملتی ، یہیں اسے بولنا اور چلنا، پھر نا آتا ہے، گھر کے بڑے رکن اور راہ نما والدین ہوتے ہیں، پچ کاسب سے زیادہ تعلق انہیں سے اور ان وونوں میں سے بھی مال سے زیادہ ہوتا ہے، اس لیے گھر کوایک تربیت گاہ بنا ناانہیں کا فریضہ ہے، اس کھر کی چن بندی ایسے سلیقے اور اصول سے کی جائے کہ اس میں نشوو نما پانے والا بچ پوری فرحت کے ساتھ سچ مسلمان اور معیاری انسان کی منزل کی طرف رواں دواں دواں رہ سے، مر بی کا فریضہ ہے کہ گھر کے جملہ امور میں اسلامی مزاج اور آداب و کر دار کو غالب رکھی گھر کے چھوٹے بڑے ارکان ، سنت وشر بعت کے رنگ میں رنگے ہوئے ہوں۔ اللہ تعالی ارشا دفر ماتے ہے:

﴿ يَاكِنُهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا قُوْا الْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيكُمْ نَارًا وَ قُوْدُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ ﴾ (التريم: ٢)

"اے مسلمانو!اپے آپ کواوراپے متعلقین کودوزخ کی آگ ہے بیا ؤجس کا ایندھن آ دمی اور پتھر ہیں "

رسول الله مَثَالِيَّةُ أَمَارِ شَا وَفِر مات جِين:

((والرجل راع في أهله ومسئول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها و مسئولة عن رعيتها)). (ظاري: ٨٩٣)

"اورمردان گھردالوں کا جہبان ہے اوراس کی رعیت کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا اور عورت اپنے شو ہر کے گھر کی جہبان ہے اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔"

حضرت على خلافة مذكوره بالاحديث كي شرح مي فرمات بي:

علبوهم و أديوهم.

#### IN STATISTICS OF SELECTION OF S

"اپنے اہل وعیال کواچھی تعلیم دوادرادب سکھاؤ۔"

تعمرے جملہ افراد کا اسلامی مزاج وکردار اور آداب سنت وشریعت کا حامل ہوتا و وصحت بخش آب وہوا ہے جو والدین کی فطری محبت کے چمن زار میں ان انمول پھولوں کوشاد ابی اورنشود نما بخشتی ہے۔

### مركام بي خودكومشالى بنائے

شریعت اسلامیہ کے اس تربی پروگرام کے مطابق جدید نسل کو ڈھالنے کے
لیے جہاں رسول اللہ منگا نظر اور آپ کے اصحاب الفیلی نیکن مثالی شخصیات کا پیش نظر رہنا
ضروری ہے، وہیں یہ بھی ضروری ہے کہ مربی خور بھی انہیں صفات کا آئینہ دار ہو جوشریعت کو
مطلوب ہیں اور رسول اللہ منگا نظر کی سیرت میں پائی جاتی ہیں، اگر مربی کی زندگی اس معیار
سے اتری ہوئی ہے، جوشریعت کا مطلوب ہے تو وہ ہرگز اپنی اولا دکواس مقام پرنہیں دیکھ
سکتاجہاں وہ اسے دیکھنا چاہتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ يَاكِيُّهَا الَّذِينَ امْنُوالِمَ تَقُولُونَ مَالاَ تَفْعَلُونَ ۞ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَاللهِ أَنْ تَقُولُوْا مَالاَ تَفْعَلُوْنَ ۞ ﴿ (القف: ٣٠٠)

"اے ایمان والو! کیوں ایسی بات کہتے ہوجس پر عمل نہیں کرتے ، یہ بات کہتم لوگ جو پچھ کہواس پر عمل نہ کرواللہ کے نز دیک بڑے غضب کی بات ہے۔" اس سے بیداصول ثابت ہوتا ہے کہ مر بی اپنی اولا دکوجن با توں کی ہدایات دینا چاہتا ہے، عملی طور پروہ خود بھی ان ہدایات کا حسین نمونہ ہو۔





و چوتفا باب

گھروں میں داخل ہونے کے اسسلامی آداب



#### ادسبنيسسر ()

### استيذان كامسنون طريقدا پناي استيزان

سورة نورآ يت نمبرستائيس مين بكه ﴿ حَتَّى تَنْسَتَأْنِسُوا وَ تُسَرِّنُهُ وَا عَلَى اَ هَٰلِهَا ﴾ يعنى كى كرلواة ل استيناس اس كے عربی اس وقت تک داخل نه ہوجب تک دوكام نه كرلواة ل استيناس اس كے لفظى معنى طلب انس كے ہيں ، مراداس سے جمہور مفسرين كے نزو يك استيذان يعنى اجازت طلب كرنا ہے۔

استیذان کو بلفظ استیناس ذکر کرنے میں اشارہ اس طرف ہے کہ داخل ہونے سے پہلے اجازت حاصل کرنے سے مخاطب مانوس ہوتا ہے اس کو دحشت نہیں ہوتی۔

دوسراکام بیہ کہ گھر والوں کوسلام کر واس کامغہوم بعض مفسرین نے توبیلیا ہے کہ پہلے اجازت حاصل کر واور جب گھر میں جاؤ توسلام کر و تفسیر قرطبی نے ای کواختیار کیا ہے پہلے اجازت طلب کی جائے جب اجازت مل جائے اور گھر میں جائیں توسلام کریں۔ ای کو حضرت ابوابوب انصاری مختلفہ کی حدیث کامقتضی قرار دیا ہے اور ماور دی والین نے اس میں یہ تفصیل کی ہے کہ اگر اجازت لینے سے پہلے گھر کے کس آ دمی پرنظر پڑ جائے تو پہلے سلام کرے پھراجازت طلب کرے ورنہ پہلے اجازت لے اور جب گھر میں جائے تو پہلے سلام کرے پھراجازت طلب کرے ورنہ پہلے اجازت لے اور جب گھر میں حائے تو پہلے سلام کرے۔

مگرعام روایات حدیث سے جوطریقہ مسنونہ معلوم ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ پہلے باہر سے سلام کرے السلام علیم اس کے بعد ایسن نام لے کر کہے کہ فلال مخص ملنا چاہتا ہے۔

خاتم النبتين مَثَاثِيَّةً كم مبارك دوريس مكانات جيو في ستے باہر سے سلام كى آواز چين جاتى تھى۔ امام قرطبى رايشيا وغيره كے دوريس مسلمانوں كے مكانات استے

بڑے ہو گئے کہ سلام کی آ وازاندر پہنچا نامشکل تھا، دستک بالسیداور بغیر گھنٹی کے آ واز نہیں پہنچ سکتی تھی۔

امام بخاری واشیر نے الا دب المفرد میں حضرت ابو ہریرہ مبنالی نے سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جو محص سلام سے پہلے اجازت طلب کرے اس کواجازت نہ دو (کیونکہ اس نے مسنون طریقہ کو جھوڑ دیا)۔

ابوداؤدی حدیث میں ہے کہ بن عامر کے ایک شخص نے رسول اللہ منالیقی اس طرح استیذان کیا کہ باہر ہے کہا کہ (أألج) کیا میں اندرآ جاؤں؟ آپ منالیقی نے اپنے خادم سے فرمایا کہ بیشخص استیذان کا طریقہ نہیں جانتا باہر جاکراس کو طریقہ سکھاؤ کہ یوں خادم سے فرمایا کہ بیشخص استیذان کا طریقہ نہیں جانتا باہر جاکراس کو طریقہ سکھاؤ کہ یوں کہ السلام علیم (أأدخل) یعنی میں داخل ہوسکتا ہوں؟ ابھی بیخادم باہر نہیں گیا تھا کہا س نے خود حضور منالیق کے کمات مبارکہ من لیے اوراس طرح کہا السلام علیم (أأدخل) تو آپ منالیق کے ایمان نے ایمان کے ایمان کے ایمان کے ایمان کی اجازت دے دی۔

اوربیبق نے شعب الایمان میں حضرت جابر منافی سے روایت نقل کی ہے کہ رسول الله منافی نیم نے کہ رسول الله منافی نیم نے فرمایا: ((لاتا ذنوالیون لم یبدأ بالسلام)) یعنی جو محض پہلے سلام نہ کرے اس کواندرآنے کی اجازت نہ دو۔

اس واقعہ میں سرورکو نین مُنافِیْنِ انے دواصلاصی فرمائیں ایک ہے کہ پہلے سلام کرنا چاہئے۔ دوسرے ہے کہ اس نے (أأدخل) کے بجائے (أألج) کالفظ استعال کیا تھا ہے نامناسب تھا کیونکہ (الج ولوج) ہے مشتق ہے جس کے معنی تنگ جگہ میں گھنے کے ہیں یہ الفاظ تہذیب کے خلاف ہیں۔ بہر حال ان روایات سے معلوم ہوا کہ آ بہت قرآن میں جوسلام کرنے کا ارشاد ہے بیاملام استیزان ہے جواجازت حاصل کرنے کے لیے بہر سے کیا جاتا ہے تا کہ اندر جوفض ہے وہ متوجہ ہوجائے اور جوالفاظ اجازت طلب کرنے کے لیے کہ گاوہ من لے گھر میں واضل ہونے کے وقت حسب معمول دوبارہ سلام کرنے کے لیے سلام کرے۔



معاشرت میں شریعت کی ایک تعلیم بی بھی ہے کہ استیذ ان (اجازت لینے) کا حکم دیا ہے کہ بغیرا جازت کے سی کے مکان کے اندر قدم ندر کھو۔

اس مسئلہ کی تفصیل میہ ہے کہ دوموقع ہوتے ہیں ایک وہ موقع کہ قرائن (اور اندازہ) سے معلوم ہو کہ وہاں آنے کی اجازت ہے،ایسی جگہ توبلا اجازت جانے میں کوئی مضا کفتہ ہیں۔

اورایک وہ موقع ہے کہ کوئی آرام کے لیے بیٹھا ہو، وہال کسی کوآنے کی اجازت نہ ہو (اور اجازت نہ ہونااس طرح معلوم ہوگا کہ) یا توکسی کو بٹھلا دیا ہویا کواڑ بند ہوں، یا پروے پڑے ہول، اس وقت یہ بے تمیزی ہے کہ اندر تھس جائے، پہلے اطلاع کرنا اور اجازت لینا چاہیے۔

استیذان کا (بیطریقه) شریعت بی نے سکھایا ہے۔قرآن کے اندر کھلاتھم ہے، اور فرمایا کہ

﴿ وَإِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا ﴾ (الور:٢٨)

" لینی اگرتم سے کہددیا جائے کہ اس وقت واپس جاؤ توتم واپس چلے جاؤ۔ "

### استيذان كاحقيقت اوراس ميس عام كوتابي

معاشرت کے بعض ابزاء کے متعلق توبعض لوگوں کو یہ بھی خرنبیں کہ یہ شریعت کا تھم ہے بھی انہیں، جلسے استیذ ان کا مسئلہ تھم ہے بھی یانہیں، بلکہ اکثر لوگ اس کو اسلام سے خارج سجھتے ہیں، جیسے استیذ ان کا مسئلہ

ال کوبہت سے لوگ نئی بات بیجھتے ہیں ،اوراگر کوئی شخص یہ قانون مقرر کردے کہ جب کوئی ملئے آئے تو پہلے اطلاع کرد ہے تواس کوبدنام کرتے ہیں کہ اس نے انگریزوں کا طریقہ اختیار کرلیا، حالانکہ استیذان کا مسئلہ اسلام ہی سے سب نے سیھا ہے، چنانچہ بیہ تھم قرآن میں موجود ہے،اورسلف کا طرزِ عمل بھی یہی تھا،حضور منا اللیہ اللہ خوداس یرعمل کرکے دکھلایا۔

اسلام میں استیذان (اجازت لینے کے لئے) کارڈ سیجنے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہرجگہ مکان کے لیے اجازت مانگنے کی ضرورت ہے، بلکہ جب قرائن سے یہ معلوم ہو جائے کہ کوئی شخص خلوت (تنہائی) میں بیٹھا ہے مثلاً دروازہ بند کررکھا ہے، یا پردے پڑے ہوئے ہیں، یازنانہ مکان ہے تواس وقت استیذان (اجازت لینے) کی ضرورت ہے، اوراگر مردانہ مکان ہے اوردروازہ بند نہیں اور نہ پردے پڑے ہوئے ہیں تو بلااستیذان اجازت لیے بغیر) اندر جانا جائز ہے گریہ کہ قرائن سے معلوم ہوجائے کہ اس وقت کسی ضروری کام میں مشغول ہے جس میں دوسروں کے آنے سے خلل ہوگا (توایہ وقت بھی ضروری کام میں مشغول ہے جس میں دوسروں کے آنے سے خلل ہوگا (توایہ وقت بھی نہیں جانا چاہیے) اور جہاں استیذان کی ضرورت ہے وہاں استیذان کا پہلے جاکر سلام کرو،" السلام علیکم" پھرا پنانا م بتلا کر کہوکیا میں اندرآ سکتا ہوں؟ اگر وہ اجازت رہے ہوئو درنہ تمن دفعا س طرح کہ کرلوٹ آؤ۔

### اجازت لينكاطريقه

حدیث میں قانون مقرر کیا گیا ہے وہ یہ کہ تین دفعہ پکارواگر پکھ جواب نہ ملے تو واپس ہوجاؤ۔

اوراستیزان (اجازت لینے) کاطریقہ بیہ کداگر بیاخمال ہوکہ سوتے ہوں کے تواس طرح اجازت لوکہ اگر جا گئا ہوکہ سوتے ہوں کے تواس طرح اجازت لوکہ اگر جا گئا ہوتون لے اور اگر سوتا ہوتو آ کھے نہ کھلے،اور اس کی دلیل حضرت مقداد تفاقی کی حدیث ہے۔

ITY OF SHUDIEU SELECTION OF SEL

سیح مسلم میں حضرت مقداد ہے ایک طویل قصہ میں مروی ہے کہ ہم رسول اللہ منظ النظام کے مہمان سے اور آپ ہی کے بہاں مقیم سے عشاء کے بعدا گرہم لیٹ جاتے اور حضور اقدس منظ النظام تشریف لاتے تو چونکہ مہمانوں کے سونے اور جاگئے دونوں کا احتمال ہوتا تھا اس لیے سلام توکرتے سے کہ شاید جاگ رہے ہوں ،اوراییا آ ہستہ سلام کرتے کہ اگر جاگتے ہوں تون کیں اورا گرسوتے ہوں تو آئی فنہ کھلے۔

حکیم الامت حضرت تھا نوی الٹیوا فر ماتے ہیں کہ اس کی ایک فرع ہے جس کہ ا اگراستیذان (اجازت لینے) میں سلام کرے تواس طرح کرنا چاہیے کہ دوسرے شخص کو تکلیف ننہ ہو۔ ◘

### حضور صلى الله عليه وآله وسلم كاعمل

اگر آج کوئی ایبا قانون مقرر کردے کہ اجازت لے کرآؤ اور تین دفعہ میں جواب نہ طے تو واپس ہوجاؤ تو لوگ اس کوفرعون اور مغرور سمجھیں گے، گرحضور مَا الْمَائِمُونَ کا اور مغرور سمجھیں گے، گرحضور مَا الْمُؤْمُونَ اور معزوت سلف کا بہی طریقہ تھا اور تین دفعہ اجازت ما تکنے پراجازت نہ ملے تو وہ بخوشی اور حضرات سلف کا بہی طریقہ تھا اور تین دفعہ اجازت ما تکنے پراجازت نہ ملے تو وہ بخوشی



واپس ہوجاتے ہے، بالکل گرانی نہ ہوتی تھی ، دیکھئے بیصورت کیسی آسان ہے اوراس میں کس قدر مصلحتیں ہیں ، مگرافسوں ہم لوگ اس کی قدر نہیں کرتے ہماری شریعت ہرطرح سے مکمل ہے۔

### اجازت لینے کے بارے میں صور کاعمل نمونہ ا

ایک باررسول اللہ مَنْ اللهُ عَلَیْ ایک صحابی کے یہاں مدینہ سے قباتشریف لے گئے جودو تمین میل کے فاصلہ پر ہے۔ حضور مَنْ اللهٰ آغیر ان کے مکان پر بہنچ کر تین دفعہ السلام علیکم " (أفدخل) فرمایا یعنی کیامیں داخل ہوسکتا ہوں؟ یہ صحابی ہر دفعہ سلام کا جواب آہتہ سے دیتے رہے زور سے جواب نہ دیا تا کہ حضور مُنْ اللهٰ اللهٔ الله الله ما کی اور آپ کی دعا ہی ہے) تین بارسلام کرنے کے بعد بھی دعاسے برکت حاصل ہو، (کیونکہ سلام ایک دعا ہی ہے) تین بارسلام کرنے کے بعد بھی جب اندر سے اجازت کا جواب نہ آیا تو حضور مُنْ اللهٰ الله عَلَیْ اور کی قسم کا ملال وغیرہ کچھ خب اندر سے اجازت کا جواب نہ آیا تو حضور مُنْ اللهٰ الله عَلَیْ اور کی قسم کا ملال وغیرہ کے کھی در بول بھی قانون پڑمل کرنے میں اپنے آپ کوسب کا مساوی ظاہر نہ کیا۔ یہ ہمساوات کہ رسول بھی قانون پڑمل کرنے میں اپنے آپ کوسب کا مساوی (برابر) سمجھتے ہیں ۔ تفصیلی قصہ کتب حدیث میں نہ کور ہے۔ \*\*

بعض لوگ گھر پرآ کرتقاضے پرتقاضااور آوازیں دیناشروع کردیتے ہیں یہ بھی تکلیف دینا ہے۔

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ قَدَاءِ الْحُجُرْتِ ٱكْنَّرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ ﴾ " بِ فَنَكَ جُولُوكُ حَجُرُول كَ بابرے آپ كو يكارت بيں ان ميں اكثروں كوعقل نہيں۔" (الجرات: ٣)

### میں، میں کہنے کی ممانعت کے بیا

اجازت طلب كرنے كاندرسب سے براطريقہ يہ ہوس كيعض حضرات

عادی ہوتے ہیں، باہر سے اندر جانے کے لیے اجازت طلب کی یاکنڈی بجائی مخاطب اندر سے معلوم کرتا ہے کہ کون صاحب ہیں تو اپناپورانام ظاہر کرنے کی بجائے جواب میں "میں ہوں" یا خاموش کھڑے رہتے ہیں، کوئی جواب نہیں دیتے، صاحب خانہ جس نے اصل آ واز نہیں بہجانی وہ بھلالفظ" میں "سے کیا خاک بہجانے گا، بلکہ یہ خاطب کوتشویش میں ڈالنے کا ایک طریقہ ہے، اس سے اجازت کی صلحتیں فوت ہوجاتی ہیں، حدیث شریف میں بھی اس لفظ" میں ہو پہندئیں کیا گیا ہے۔

خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ بیل بن عاصم کے واسط سے تقل کیا ہے کہ وہ نفری شہر گئے، تو حفرت مغیرہ ابن شعبہ بڑا تھی سے ملا قات کے لیے حاضر ہوئے ،اور دروازہ پر دستک دی حفرت مغیرہ بڑا تھی نے اندر ہے معلوم کیا کون صاحب ہیں جواب دیا (اُنا) "میں ہوں" تو حفرت مغیرہ بڑا تھی نے فرمایا کہ میرے دوستوں میں سے کوئی بھی ایسانہیں ہے کہ جس کا نام (اُنا)" میں "ہو، پھر آپ باہر تشریف لائے اوران کوایک حدیث سنائی کہ ایک مرتبہ حضرت جابر بن عبداللہ بڑا تھی ،اپنے والد مرحوم کے قرضہ کی اوائیگی کے سلملہ کی ایک مرتبہ حضرت ما تیا تیا کی خدمت میں حاضر ہوئے ،اوراجازت لینے کے لیے دروازہ پر وستک دی، آخصرت ما تیا تین نے اندر ہے معلوم کیا کون صاحب ہیں، تو حضرت جابر زات تھی کے سلمہ وستک دی، آخصرت ما تو آپ ما تا تھی ہوئے بطور زجر و تعبیہ کے فرمایا (اُنا ۔ اُنا) آپ نے بھی (اُنا) سے جواب دیا ، تو آپ ما تا تھی سے بی تو معلوم نہیں ہوسکا کہ کون ہے جب تک اپنا اس کہنے کو پسند نہیں فرمایا کہ کون ہے جب تک اپنا

### عابه الله المنظمة المن

حضرت ابوموی اشعری منافر ایک مرتبه حضرت عمر منافر کے پاس آئے اور تین دفعہ اس طرح (سلام کر کے) واپس ہو گئے ،حضرت عمر منافر نے خادم سے فرما یا کہ میں نے ابوموی کی آ وازی تھی ان کو بلالا و ،اس نے باہر آ کرد یکھا تو وہ واپس ہو چکے تھے، آ کرعرض کیا تو فرما یا جہال ہوں وہیں سے بلالا و ، جب وہ واپس تشریف لائے تو بوچھا کہ آپ

والیس کیوں ہو گئے تھے؟ فرمایا کہ ہم کورسول الله منالینی نے یہی تھم فرمایا ہے کہ تین دفعہ سلام واستیذان کے بعد جواب ندآئے تووا پس ہوجاؤ۔

# اجازت كردافل بونے كممالح وفواكد

استیذان (آنے کی اجازت چاہنا) یہ مسئداییا ہے کہ اس کے اندر بھی بڑی مسئدیں ہیں،اس مقام کوشاہ عبدالقادر صاحب براٹیلانے نوب لکھا ہے ﴿ هُوَ اَذْ کَیٰ لَکُھُ اَ ﴾ کی تفیر میں لکھتے ہیں کہ اس سے ملاقات صاف رہتی ہے دل میں کدورت نہیں رہتی ورنہ اگر جاکر سونے والوں کو دکا یا اور استیذان (اجازت لینے میں) ان کو تکلیف ہوئی یا تقاضا کر کے جا تھے تو دل مکدر (خراب اور گندہ) ہوجاتا ہے اور ملاقات میں صفائی باتی نہیں رہتی، ﴿ هُوَ اَذْ کَیٰ لَکُمْ اُ ﴾ جواس تھم کی حکمت بیان کرنے کے لیے آیا ہے اس کی تفسیر سے کہ ملاقات صاف رہے گی۔

ای طرح اوراحکام کوبھی اگرعمل میں لائیں تو کدورت ہو،ی نہیں سکتی ،تو شریعت نے ہر تھم کو ایسا رکھا کہ اس پرعمل کرنے سے آپس میں کدورت نہیں ہوسکتی اور ہر ایک کودوسرے سے راحت پہنچے گی جس کی وجہ ہے آپس میں محبت ہوگی اور اتفاق ہیں دا ہوگا۔

کامل اتفاق کی تعلیم اسلام نے دی ہے اگر اس کے احکام پرسب لوگ عمل کریں توضر ورا تفاق ہوگا اورا تفاق ہی جڑ ہے تدن کی توبیہ بھی الیی خوبی کی حامل ہے کہ اس پڑھل کرنے سے دنیاو آخرت دونوں میں کا میا بی ہوگی ،اصل مقصور توحق تعالیٰ کی رضامت دی ہے لیکن اس کے نتیجہ میں جنت بھی حاصل ہوگی اور تدن کے مصالح بھی مرتب ہوں ہے۔

<sup>🕻</sup> تغميل الدين: ١١٥ ـ

<sup>🖈</sup> كف الاذى:٣٢٨



#### أنس حاصل كرنے كے فائدے

آیت قرآنی میں بتلایا گیاہے،

﴿ يَا يُنُهَا الَّذِينَ أَمَنُوا لَا تَلْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَ ثُلَيْدُوا عَلَى الْمَدِينَ أَمْنُوا لَا تَلْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَ ثُلْمَا لِهُا الْمِرِيمَ الْورِيمَ )

یعنی کسی گھر میں اس وقت تک داخل نه ہوجب تک دو کام نہ کرلو،اوّل استینا س (اجازت) دوسرے سلام ،استیناس کے لفظی معنی انس کے ہیں جمہورمفسرین کے نزویک اس سے مراداستیذان بعنی اجازت حاصل کرناہے،درحقیقت دونوں لفظول میں ایک لطيف فرق ہے جس كونظرانداز نبيس كرنا جاہي، اگر ﴿حتى تستاذنوا ﴾ فرمايا جاتا تو آیت مبارکہ کے معنی میے ہوتے کہ لوگوں کے گھروں میں نہ داخل ہوجب تک تم اجازت نہ ك الدوراس طرزتعبير كوچيور كرالله تعالى في حكمي تَسْتَأْنِسُوا ﴾ كالفاظ استعال فرمات ہیں، اجازت کوعربی زبان میں" إذن" كہتے ہیں جس سے اجازت لينے كےمعنى ميں استیذان بناہ اوراستیناس (اجازت طلب کرنا)جس سے (تستانسوا) کالفظ لیا گیا ہے،جس کا مادہ انس ہے جو کہ اُردو زبان میں بھی اس معنی میں استعال ہوتا ہے، (دستأنسوا) اگرچا جازت لين كمعنى مين استعال بوتائ، مكريم عنى اس كے فقى اور خاس اس لفظ کے نبیں ہیں ، بلکہ اس کے معنی تو انس جا بنا ، انس معلوم کرنا ، اپنے سے مانوس كرنا ب كيكن الله تعالى في استيدان كى جكه استيناس استعال فرماياب اور بجائ (تستأذنوا) ك (تستأنسوا) ك لفظ كواختيار فرمايا ب حالاتكداس معنى ك لي بظاهر پہلالفظ زیادہ موزوں تھا، مگرابیااس لیے کیا گیا کہ استیناس زیادہ فوائد پرمشتل ہے۔

استیناس "انس" ہے شتق ہے جس کا مقصد انس ماصل کرنا ہے، اور وحشت دور کرنا ، طالب اجازت عام طور پر اجازت سے بل وحشت میں بہتلا ہوتا ہے کہ اجازت ملی ہے ، یانہیں ، حصول اجازت اس کی وحشت کے ازالہ کا موجب ہے اس لیے یہ لفظ (تستانسوا) استعال کیا گیا ہے۔

ہماری زبان میں وحثی ان جانوروں کے ۔لیے استعال ہوتا ہے جوانسان سے مانوس نہیں ہوتے ،اور آ دمیوں سے محبراتے ہیں ،جو جانورلوگوں سے محبراتے نہیں ہیں ،

بلکہ مانوس ہوتے ہیں انہیں پالتو کہتے ہیں ،تو یہ لفظ مہلت ،اجازت ، آ رام محبت وغیرہ طلب کرنے کے لیے بھی بولا جاتا ہے ، چونکہ تعلق آ رام کا سبب ہے ،اس لیے تعلق کا طلب کرنا ، بعینہ آ رام کا طلب کرنا بھی ہوسکتا ہے ،ایسے ،ی مہلت واجازت کے لیے بھی تعلق ضروری ہے اور بغیر تعلق کے میغیر مکن ہے نیز اس لفظ کے اختیار کرنے سے یہ جسی معلوم ہوا کہ مقصود توحش کا دفع کرنا ہے اور اپنی آ مدکی اطلاع دینا ہے ،جس طرح بھی حاصل ہوجائے۔

اد<u>ب ف</u>مبسر 🛈

### عورتين بحى اجازت كرداخل مول

ارشاد باری تعالی میں ﴿ یَایَیُهَا الَّذِیْنَ اُمَنُوا ﴾ سے خطاب کیا گیا ہے ، جو مردوں کے لیے استعال ہوتا ہے قرآن کریم میں اکثر احکام مردوں کو خاطب کر کے نازل ہوئے ہیں ، یا مردوں کے حق میں ان کا نزول ہوا ہے مگر عور تیں بھی اس تھم میں داخل ہیں جیسا کہ عام احکام قرآن کا انداز یہی ہے مگر عام طور پر ان تمام میں عور تیں بھی شامل ہیں ، بجر مخصوص میں ،اسی طرح نذکورہ آیت میں عور تیں بھی ضمنا داخل ہیں ۔ بجر مخصوص ہیں ،اسی طرح نذکورہ آیت میں عور تیں بھی ضمنا داخل ہیں ۔

#### محابيات فتأنفن كادستور

عام طورے جاہل تو جاہل پردھی کھی عور تیس نجھتی ہیں کہ عور توں کوعور توں سے

اجازت لینے کی ضرورت نہیں بغیر کسی اجازت کے گھر میں بلاروک ٹوک چلی آتی ہیں، کو کی گناہ یا کوئی برا گئی ہیں، کوئی گناہ یا کوئی برائی نہیں سمجھتیں، حالانکہ اس کی وجہ ہے بعض مرتبہ کسی بڑی پریشانی کا سامنا کرتا پڑجا تا ہے، عہد صحابہ مڑی گئے میں ان کی عورتوں کا تعامل بیتھا کہ جب وہ کسی کے گھر جاتی تھیں۔ تھیں تو پہلے اجازت جا ہتیں پھر داخل ہوتی تھیں۔

کے ۔۔۔۔۔ حضرت ام یاس بڑا ٹھٹا فر ماتی ہیں کہ ہم چارعور تیں اکثر حضرت عائشہ زائشٹا کے پاس جائے ہیں ہوتیں اور گھر میں جانے سے پہلے ان سے اجازت طلب کرتی تھیں جب آب اجازت و ہے دیتیں تو ہم اندر داخل ہوتیں۔

الم المستحفرت عائشہ بڑا تھا کے پاس چار عور تیں گئیں اور اجازت طلب کی کہ کیا ہم آسکی این اور اجازت طلب کی کہ کیا ہم آسکی این ؟ آپ بڑا تھا نے فرما یا نہیں تم میں سے جو اجازت کا طریقہ جانتی ہو کہہ دو کہ وہ اجازت طلب کرے، ایک عورت نے پہلے سلام کیا پھرا جازت چاہی حضرت عاکشہ صدیقہ بڑا تھا نے اجازت دے دی، پھر حضرت عاکشہ بڑا تھا نے بہ آیت پڑھ کرسنائی:

﴿ لَا تَنْ خُلُوا الْبِیْوْتُ اَعْنُورُ الْبِیْوْتِ کُھْمْ ﴾ (انور: ۲۷)

تو آیت کے عموم اور صحابیات نظافین کے عمل سے معلوم ہوا کہ کسی کے گھر جانے سے پہلے استیذ ان کا حکم عام ہے، مرد، عورت بحرم وغیر محرم سب کوشامل ہے، مثلاً عورت کسی کے گھر جائے ، یامرد کسی کے مکان میں جائے سب کے لیے اجازت طلب کرنا واجب ہے، ای طرح اگر مردا پنی مال ، بہن یا کسی دو مری محرم عورت کے یہاں جائے ، تو بھی اجازت حاصل کر کے جانا چاہیے۔

### برایک کاعلیحده علیحده هم

اب ہرایک کے لیے احکام ٹن لیے جائیں، اور اپنے اور غیر کے گھر کا اندازہ کرلیا جائے۔
((یست اذن الرجل علی اہید واخید واخته)). (الادب المغرد)
آدمی کو اپنے باپ، بھائی اور بہن سے اجازت لینا چاہیے، تو اس سے معلوم ہوا کہ بھائی و
بہن اور والد کا مکان اس طرح اپنا مکان نہیں سمجھا جاتا کہ وہاں اجازت کی ضرورت شہو۔



### خاص لوگوں کے لیے طلب اجازت

جس طرح ایک شخص کواپنے باپ، بھائی اور بہن کے گھر میں آنے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت ہے، ای طرح جب لوگ اپنی اولا داور چھوٹوں کے یہاں آئیں توان کو بھی ان کے گھروں میں آنے کے لیے اجازت حاصل کرنا ضروری ہے، اس کی وجہ ظاہر ہے کہ مقصد دونوں جگہ خبر دینا اور پھر حاضر ہونا ہے۔

جس بنیاد پر ہاپ سے بیٹے کواجازت لینا پڑتی ہے ای بنیاد پر باپ کوبھی اپنے چھوٹوں سے اجازت حاصل کرنا چاہیے۔

اب رشتہ داروں کی فہرست میں سے اولا د،باپ، بھائی، بہن، نکال دینے کے بعد صرف ماں اور بیوی باتی رہ گئیں ہیں، جن کا تذکرہ تفصیل سے احادیث میں آیا ہے۔

#### بار بارسوال كرنا

مؤطاامام ما لك بريشيز ميس مرسلاً روايت ب:

کو برہنہ دیکھو،اس نے کہانہیں ارشادفر مایا اس لیے اجازت کے کران کے یاس جایا کرو( کرآ دمی تنہائی میں مخلی بالطبع ہوتا ہے)۔"

حضرت ابن مسعود من فرماتے ہیں کہ اپنی ماؤں اور بہنوں کے پاس جانے کے لیے بھی اجازت لینا ضروری ہے۔

ایک مرتبه حفرت عطار الله نے حفرت ابن عباس والله سے دریافت کیا، میری بہن میرے زیر پرورش ایک ہی مکان میں میرے ساتھ مقیم ہیں، کیا ایک صورت میں بھی مجھے گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت لین ضروری ہے حضرت ابن عباس والله نی فرمایا: جی ہاں، حضرت عطاء فالله نی دوبارہ سوال کیا گر پھر بھی وہی جواب ملا، تیسری مرتبہ سوال پر حضرت ابن عباس والله نی فرمایا: کیا تم ان کوبر ہند دیکھنا پسند کرتے ہو، حضرت عطاء نے انکارکیا۔

حضرت ابن عباس ٹائٹن نے فرمایا کہ اس لیے تواجازت لینا ضروری ہے ( کہ پینہ بیس کس حالت میں ہو)۔

حفزت حذیفہ مزافق سے دریافت کیا گیا، کیامال کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے بھی اجازت طلب کرنا ضروری ہے، فرمایا: ہال، اگراجازت نہ مانگے گاتو ہوسکتا ہے کہ ان کوالیف بہنچانا ہے، اور بیسلم کہ ان کوالیف بہنچانا ہے، اور بیسلم ہے کہ کسی مسلمان کواذیت وینا ورست نہیں۔

مندرجہ بالااحادیث وروایات ہے معلوم ہوا کہ جس مکان میں ماں اور بہن ساتھ مقیم ہوں تو وہ مکان بھی ای حکم میں آتا ہے ،اس لیے دہاں بھی اجازت لینا ضروری ہوگا۔



اب تمام اعزہ کی فہرست میں سے صرف بیوی کا تھم باتی رہ جاتا ہے اس کے پاس بلاا جازت جانا جائز ہے اوروہ گھرجس میں انسان صرف بیوی کے ساتھ رہتا ہو وہ گھر اپنا گھر کہلائے گا،اس کے علاوہ اور گھروں کے لیے اجازت لینا ضروری ہے اگر بیوی

والے گھر میں کوئی بھی مقیم ہویا کوئی مہمان آیا ہوا ہوتو مکان اس کی طرف منسوب ہوجائے گا چاہے وہ مکان اس کا کیول نہ ہو، تواپنا گھر بھی اس وقت اجازت سے بری نہ ہوگا، وہاں پر بھی بغیرا جازت واخل ہونا ممنوع ہوگا، تواپنے مکان سے وہ مکان مراد ہے جس میں آ دی تنہا خود ہو، یا صرف بیوی کے ساتھ رہتا ہو، خواہ وہ مکان ابنی ملک میں ہویا کرایہ کا ہویا یول ہی عاریۃ ہو، اگر کرایہ کا یا مائے کا مکان ہے تب بھی وہ مکان رہنے والے کا ہی کہلائے گا اس کی افزیت کے داخل ہونا جائز نہیں ہے۔

### ا ہے گھر میں آنے کامسنون طریقہ

جس گھر میں صرف اپنی بیوی رہتی ہو،اس میں داخل ہونے کے لیے اگر چہ اجازت واجب نہیں ہے گرمتحب اور سنت طریقہ یہ ہے کہ وہاں پر بھی اچا تک بغیر کسی اجازت واجب نہیں ہے مگر مستحب اور سنت طریقہ یہ ہے کہ وہاں پر بھی اچا تک بغیر کسی اطلاع کے اندر نہ جائے بلکہ داخل ہونے سے قبل اپنے پاؤں کی آ ہٹ سے یا کھنکار سے بیلے باخبر کرد سے پھر داخل ہو۔

حضرت عطاء فتا ہو ہے معلوم کیا گیا ہوی کے پاس بھی بغیر اجازت نہ جایا جائے ،
فرمایا کہ وہاں اجازت کی ضرورت نہیں ہے ،ابن کثیر نے اس روایت کونقل کر کے
فرمایا: اس سے مرادیبی ہے کہ اجازت واجب نہیں لیکن مستحب اور اولی وہاں پر بھی ہے۔
اپنے گھر میں بیوی سے اجازت چاہنے کی ضرورت تونہیں ہے لیکن اطلاع ضرور
ہونی چاہیے جمکن ہے کہ وہ ایسی صالت میں ہوکہ وہ نہیں چاہتی کہ خاونداس کواس حالت میں
دیکھے، مثلاً بعض با تیم عورتوں کونہانے دھونے میں خاوند کے روبروکرنے میں بری معلوم
ہوتی ہیں ،اور خاوند کے لیے بھی ایسی حالت میں نگاہ پڑنے پر باعث نفرت ہونے کا
اندیشہ ہے۔

ان احادیث وروایات سے بیمعلوم ہوگیا کہ اجازت کے اسباب جہاں پراور جی وہاں پراور جہاں پراور جہاں پراور جہاں پرایک اختمال بربیکی کابھی ہے ہوسکتا ہے وہ مخص جس کے پاس بیہ جارہا ہے اس وقت برہند ہوراس سے بیر بات معلوم ہوئی کہ جس کاسترد کھنا جائز نہیں وہاں پراجازت کی

ضرورت ہے،اورجس کاسترو کھناجائزہے وہاں پراجازت کی ضرورت نہیں،اوروہ مکان جس میں صرف بیوی رہتی ہواور غیر کے آھے کا امکان نہ ہوتو اس کواجازت کی ضرورت نہیں اوراگر آنے کا امکان تو ی ہوتو طلب اجازت وہاں پر بھی ضروری ہے۔

یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ بیوی کاستر دیکھنا جائز تو ہے لیکن نامناسب ہے حضرت عائشہ ہوں نامناسب ہے حضرت عائشہ ہوں نامیک دوسرے کاستر منبیں دیکھا۔ منبیں دیکھا۔

حضرت زینب منافتی فرماتی ہیں کہ میرے خاوند حضرت عبداللہ بن مسعود و اللہ اللہ بن مسعود و اللہ اللہ بن مسعود و اللہ اللہ بن مسعود و اللہ جب میرے پاس گھر میں آتے ہتے ، تو کھنکار کے آتے ہتے ، اور بھی بلند آوازے دروازے کے باہرے با تیں کرنے گئے ہتے ، تا کہ گھر والوں کو آپ کے آنے کی اطلاع ہوجائے۔

امام احمد برایشیل نے ای لیے صراحت کی ہے کہ اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت کھنکارنا یا یاؤں کی آواز پیدا کرنامستحب ہے۔

حضرت مجاہد نے عام مفسرین کے برخلاف (تستانس) کے یہ معنی بھی کئے ہیں، کہ کھنکارنا، تہذیب کے ساتھ تھوکنا، دروازہ کی کنڈی ملکے سے بجانا، اورزی کے ساتھ بات کرنا، یا وک آ ہٹ بیدا کرنا، یا کوئی ایسامناسب ذریعہ استعال کرنا جس سے صاحب خانہ کواطلاع ہوجائے یہ سب" استیناس "کے ذیل میں آتے ہیں۔ دور سے سامہ دور سے سامہ میں کے دیل میں آتے ہیں۔

حضرت مجابد کی دلیل مندرجه ذیل حدیث ہے:

((اخرم ابن حاتم عن إلى سورة ابن اخى إلى ايوب قال قلت يارسول الله هذا سلام فما الاستيناس. قال يتكلم الرجل بتسبيحة وتكبيرة، وتحميدة ويتنحنح فيوذن اهل البيت الحديث). \*
" أنحضرت مَنَّ النَّيْرُ عَهُ مُوال كيا كيا كيا كرملام توجم جائة إلى ليكن استيناك كا طريقه كياب، آب مَنَّ النَّيْرُ عَنْ فرما يا : سجان الله ، يا الحدالله يا الله اكبر بلندا واز سي كهدوينا ، يا كنكارنا كرجس سي هروا لي بحه جائيل كه كوكي اندرا رباب."



آنحضرت مَنَّاتِیْنِم کامعمول تھا کہ اگر کسی کے یہاں ملاقات کرنے کے لیے رات میں تشریف لیے جاتے توالی آواز سے سلام کرتے کہ جاگئے والاین لیتااور سونے والانہیں جاگتا، ہاں اگر کوئی شدید ضرورت ہوتو وہ الگ ہے۔

### صديق اكبر طالفيز كاسوال

### متاع کی تختین

آیت مذکورہ میں لفظ متاع "استعال کیا گیا ہے، لفظ متاع کے لغوی معنی کسی
چیز کے بر نے ،استعال کرنے ،اس نے فائدہ اٹھانے ،اور منفعت حاصل کرنے کے ہیں،
اور جس چیز سے فائدہ حاصل کیا جائے اسے متاع کہتے ہیں،اس آیت میں متاع کے لغوی
معنی ہی مراد ہیں، جس کا ترجمہ لفظ برت سے کیا گیا ہے، یعنی برتنے ، اور استعال کرنے
کا استحقاق ہے، یعنی جس مکان میں اہل فائدر ہے سہتے نہ ہوں، بلکہ وہ سامان وغیرہ رکھنے
کے لیے مخصوص ہو، اگرا سے مکان میں وافل ہونے کی ضرورت ہو، خواہ سردی یا گرمی ہو،

خواہ برسات وغیرہ اور تم کو ہاں کھی ناہو، یا تجارتی لین دین کی جگہ ہو، یا مقامات تفریحات وغیرہ ہوں ، تو بلا اجازت داخل ہو سکتے ہیں ، بشر طیکہ وہاں پرکوئی مقیم نہ ہو، جابر بن زید کا بھی یہی قول ہے ، داخلہ نیک نیتی اور جذبہ صادق کے ساتھ ہو، دل و د ماغ چوری ، زنا ، مردم آزاری اور اس طرح کے دوسرے خیالات سے پاک ہو، کیونکہ اللہ تعالی الن تمام چیزوں کو جانے ہیں ، جن چیزوں کو ہم چھیاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں ، جی کہ وہ دلوں کے بھیدوں سے بھی یورے طور پروا قف ہیں۔

### غيرسكونه كاما حصل المحققة

آیت میں جوغیر مسکونة کاجملہ آیا ہے، اس کے سلیے میں ابن زیداور شبی کا قول ہے کہ غیر مسکونہ سے مرادتا جروں کی دکا نیں ان کے گودام اور سرائے مسافر خانے اور ہوئی وغیرہ ہیں، یعنی جب تا جروں نے دوکان کھول کرداخلہ کی عمومی اجازت دے دی اور فروخت کرنے کے لیے سامان لگایا تو پھر مزید اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں، اور فروخت کرنے کے لیے سامان لگایا تو پھر مزید اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں، یہی حال ہوئی اور سرائے کا ہے، اس سے مرادہ ہ مکانات و مقامات بھی ہو سکتے ہیں جو کسی فردیا قوم کیلئے خصوصی طور پر رہائش گاہ نہ ہو بلکہ افراد قوم کو عام اجازت ہو، البتہ جس طبقہ کو فردیا قوم کیلئے خصوصی طور پر رہائش گاہ نہ ہو بلکہ افراد قوم کو عام اجازت ہو، البتہ جس طبقہ کو دہاں پر جانے کی یا قیام کی اجازت نہ ہو، ان کوان مقامات پر جانا جائز نہ ہوگا، غیر مسکونہ کے متعلق اور بھی مختلف اقوال ہیں، مگر سب کا خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ وہ دفاہ عامہ کی جگہ ہیں اسٹینڈ ، ایر پورٹ ، قومی تخر بحات کے مقامات اور پکنگ کی جگہ ہیں بھی رسلوے اسٹیشن ، بس اسٹینڈ ، ایر پورٹ ، قومی تفریحات کے مقامات اور پکنگ کی جگہ ہیں بھی داخل ہیں ، غرض رفاہ عامہ کے حسب مقامات اس غیر مسکونہ کے تھی میں آجاتے ہیں۔

یہ ساری جگہیں وہ ہیں جہاں ہر مخص بلاا جازت آ جاسکتا ہے، نیز علاء اور مشاک کے مواعظ کے لیے جو مجالس منعقد کی جاتی ہیں، وہاں بھی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ مردانہ پیٹھکیں بھی اجازت طلبی ہے مشتیٰ ہیں، جوای مقصد سے بنانے والے بناتے ہیں کرجس کا جی ہے آ کر بیٹے، جیسے دیہات ہیں چویال ہوتے ہیں۔

اجازت ایک توصراحة ہوتی ہے، دوسر سے منی مثلاً مشاکے کے لیے اجازت صراحة ہوتی ہے، اوران کے خادموں کے لیے اورامراء کے ساتھ ملازموں کے لیے اجازت ضمنا ہوتی ہے، اور بھی اجازت حکمی ہوتی ہے، جیسے کسی حاکم کا اعلان کہ فلال وقت تک ضرورت مندا کر ملاقات کر سکتے ہیں، یا مشاکخ اپنے ملنے والوں کے لیے اوقات مقرر کر کے تحق لگا دیا کرتے ہیں، ان اوقات میں ان کے یہاں اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے یاصاحب خانہ نے کسی سے کہر کھا ہوکہ میں موجود ہوں یانہ ہوں آپ میرے کمرہ میں قیام کر سکتے ہیں تو سے می اجازت میں ہوتی ہے احتاج ہیں اجازت کی اجازت کی اطلاع ملنے پردہ کہلوادیں کہ تشریف رکھیں میں ابھی آتا ہوں تو یہ می اجازت مالک مکان ہی کی مانی جائے گی۔
تشریف رکھیں میں ابھی آتا ہوں تو یہ می اجازت مالک مکان ہی کی مانی جائے گی۔

## في غيرسكونه مقامات پران باتون كاخيال ركيس

رفاہ عامہ کے ان تمام مقابات کے لیے جن کا تذکرہ گزرا،اگراس کے ذمہ داروں،
متولیوں، اور حکومت کی طرف سے وہاں داخلہ کے لیے پھی شرائط یا پابند یاں ہوں تواس پر ہجی عمل کر ناواجب ہے مثانا پارک یا دوسرے مقابات پراوقات مقرر ہوں اور وہاں پھول وغیرہ توڑنے کی ممانعت ہو، یاای طرح دیگر ممنوع چیزوں کے استعال سے روکا گیا ہو یا ریلوے اسٹیشن کے لیے بغیر پلیٹ فارم کھٹ لے جانے کی اجازت نہیں ہے تو پلیٹ فارم کھٹ حاصل کر ناخروری ہے، اس کی خلاف ورزی کر نا جائز نہیں ہے، ایر پورٹ کے جس مصل کر ناخروری ہے، اس کی خلاف ورزی کر نا جائز نہیں ہے، ایر پورٹ کے جس محصہ میں حکومت کی طرف سے جانے پر پابندی ہو وہاں بغیرا جازت جانا شرعاً جائز نہیں ہو، ایر بورٹ اور میشالوں کے وہ دفاتر اور مخصوص کمرے جومریفن یا دوسر بے لوگوں کی رہائش گاہ ہیں وہ غیر سکونہ کے تم میں داخل نہیں ہیں، بلکہ سکونہ کے تم میں ہیں، ان میں بغیر اجازت جانا جائز نہ ہوگا ، ای طرح مساجد، مدارس ، مکا تب، خانقا ہوں، فراکن نوں وغیرہ میں جو کمرے وہاں کے نظمین کے یا دوسر بے لوگوں کی رہائش کے لیے محصوص ہوں ، مثانا مساجد میں امام، مؤذن کی رہائش گا ہیں یا خانقا ہوں میں منتظمین اور خادوں کے کمرے، بیسب غیر مسکونہ میں داخل خادموں کے کمرے، بیسب غیر مسکونہ میں داخل خادموں کے کمرے، بیسب غیر مسکونہ میں داخل خادموں کے کمرے، بیسب غیر مسکونہ میں داخل

نہیں ہیں،ان کے کمروں میں بغیراجازت کے داخلہ جائز نہیں ہے۔

اب سوال ہے کہ ان مقامات میں سلام کریں یانہ کریں ،اور کریں توکس و کریں اسلمہ میں حضرت ابو بکر صدیق میں فاقعہ پیش نظر رکھنا مناسب ہوگا، آپ نے رسول اکرم مَنَّ اللّٰهِ بِحَالَت کی اجازت کے سلسلہ میں فر مایا کہ ان مقامات میں اجازت کی سلسلہ میں فر مایا کہ ان مقامات میں اجازت کی ضرورت نہیں جو باقی سلام کی بھی ضرورت ہے یانہیں؟ بظاہر تونہیں ہونا چاہیے،اس لیے ضرورت نہیں ﴿ تُسَرِّنُهُو اَ عَلَی اَ هٰلِهَا اُ ﴾ فر مایا گیا ہے کہ گھروالوں کوسلام کرو، جب ان کہ آیت میں ﴿ تُسَرِّنُهُو اَ عَلَی اَ هٰلِهَا اُ ﴾ فر مایا گیا ہے کہ گھروالوں کوسلام کرو، جب ان گھرول یا ان جگہوں میں کوئی ندر ہاتو سلام کیسااور کی کو؟

ليكن يبال حضرت عبدالله بنعمر والله كي حديث ب:

((عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله تَعَالَى عَبَاد الله الداخل البيت غير المسكون فليقل السلام عليناوعلى عباد الله الصالحين)).

"حضرت نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر مناتی نے فرمایا کہ جب کوئی خالی مکان میں داخل ہوتو وہ کے، ((السلام علینا و علی عبادالله الصالحین))." یہ دعاء سلامتی اپنے لیے اوراللہ تعالیٰ کے تمام نیک بندوں کے لیے ہوگی اگر کوئی قاصد کے ذریعہ بلایا گیا ہے تواس کومزیدا جازت کی ضرورت نہیں۔

مدیث شریف ہے:

((اذادعي احدكم فجاء مع الرسول فان ذالك اذن)).

یعنی جم شخص کو بلایا جائے اور قاصد کے ساتھ ہی آ جائے ہی اس کے لیے اجازت ہے، اگر خدا نخواستہ اچا نک کہیں کوئی حادثہ پیش آ جائے مثلاً آگ لگ جائے یا مکان گر جائے ، یا چور، ڈاکو چڑھ آئیں ، یا اڑ دھا، سانپ نکل آئے یا اس قتم کا اور کوئی واقعہ پیش آ جائے ، توالیے وقت میں اجازت کے بغیر گھر میں داخل ہو سکتے ہیں، چونکہ اس میں حفاظت نفس ہے اور جس طرح ہرانسان کے لیے اپنی جان کی حفاظت فرض ہے ای طرح بوقت ضرورت دوسرے کی جان بچانا بھی فرض ہوجاتا ہے ، جبکہ دواس پر قادر ہو، یہ ایک ساتی فرض ہوجاتا ہے ، جبکہ دواس پر قادر ہو، یہ ایک ساتی فریس ہوجاتا ہے ، جبکہ دواس پر قادر ہو، یہ ایک ساتی فریس ہوجاتا ہے ، جبکہ دواس پر قادر ہو، یہ ایک ساتی فریس ہوجاتا ہے ، جبکہ دواس پر قادر ہو، یہ ایک ساتی فریس ہوجاتا ہے ، جبکہ دواس پر قادر ہو، یہ ایک ساتی فریس ہوجاتا ہے ، جبکہ دواس پر قادر ہو، یہ ایک فریس ہوجاتا ہے ، جبکہ دواس پر قادر ہو، یہ ایک فریس ہوجاتا ہے ، جبکہ دواس پر قادر ہو، یہ ایک فریس ہوجاتا ہے ، جبکہ دواس پر قادر ہو، یہ ایک فریس ہوجاتا ہے ، جبکہ دواس پر قادر ہو، یہ ایک میں کو بیان کی خواس ہو جو ہرانسان پر عاکد ہوتا ہے۔



#### او<u>سے م</u>ہر ©

# ON THE

#### دروازه پردستک دیجیے

جولوگ ای زمانه میں اجازت حاصل کرنے میں سنت پر عمل کرنا چا ہیں تو مسنون طریقہ سے کہ گھر کے دروازہ پر پہنچ کر باہر سے سلام کریں، پھرا پنانام بتلا کر اجازت طلب کریں، پھرا پنانام بتلا کر اجازت طلب کریں، آج کل ای زمانہ میں اجازت طلب کرنے میں بعض دشواریاں پیش آتی جیں، کیونکہ جس سے اجازت حاصل کرنی ہے وہ دروازہ سے وُ ورہوتا ہے، وہاں تک سلام کی آواز اور اجازت کے الفاظ پہنچنا مشکل ہوتے ہیں۔

اجازت لینے کے طریقے ہرزمانہ میں اور ہر ملک میں مختلف ہو سکتے ہیں ، زبان ہی کی خصوصیت نہیں ،ان میں سے ایک طریقہ دروازہ پر دستک دینا ہے، روایات و احادیث سے ثابت ہے لیکن دستک ہوتواتی زور سے نہ ہو کہ مخاطب گھبراا شھے اور اس پر وحشت طاری ہوجائے ،متوسط انداز سے دستک دی جائے جس سے اندر آواز تو پہنچ جائے مگرکسی ہنگامی حالت کا ظہار نہ ہو۔ چنانچے در بار نبوی منافیظ کے متعلق ارشاد ہے:

((عن انس بن مالك ان ابواب النبى بينية تقرع بالإظافير)). (المحديث) "حضرت الس مَنْ عُنْ فرمات بي كهرسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْ مَكَ درواز ، ناخنول سے كَفَكُعِنائَ عِاتْ مِنْ عِنْ مِنْ عِلَيْ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ

اس معلوم ہوا کہ اجازت کے لیے زبان سے کہنا شرطنبیں ہے بلکہ اورطرح بھی ہوسکتی ہے، دوسرے مید کہ اجازت سے وحشت وتکلیف کاسد باب مقصود ہے، جوطلب اجازت کا خاص سبب ہے۔

### مفى شفيع صاحب والعملائي متحقيق

مندرجہ بالاسکد کے بارے میں مفتی صاحب برا اللہ کی صحقیق یہ ہے کہ اگر کسی کے

یہاں گھنٹی کے ذریعہ اطلاع کرنے کا طریقہ رائے ہو، تو آنے والے پراس کا بجانا ہی واجب ہے اور بیاستیذان کی ادائیگی کے لیے کافی ہوجائے گا، گرسنت جب ہی ہوگا کہ گھنٹی کے بعد اپنانام بھی الیں آ واز سے ظاہر کرد ہے جس کو مخاطب من لے اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ جو کسی جگہرائے ہواس کو اختیار کرنا بھی جائز ہے مثلاً آج کل شاختی کارڈ جو پورپ سے چلا ہے بیرسم اگر چاہل پورپ نے جاری کی ہے، گرمقصداس سے بھی اجازت طلب کرنا اور اپنانام بنان ہوتا ہے کوئی شبیس کہ اس سے بھی طلب اجازت کا کام پورا ہوجا تا ہے، اجازت و سے والے کوا جازت چاہنے والے کا پورا نام اور پنة ابنی جگہ پر بیٹھے بٹھائے، بغیر کسی تکلیف و تکفی معلوم ہوجا تا ہے، اس لیے اس کواختیار کرنے میں کوئی مضا کھنہیں۔

### و میلیفون کرنے کا اسلامی طریقہ ا

حضرت مفتی محد شفیع صاحب راتی مفتی اعظم پاکستان وسابق مفتی دارالعلوم دیوبند نے استیذان ہے متعلق چنددوسرے مسائل کا بھی ذکر فرمایا ہے، وہ تحریر کرتے ہیں کہ استیذان کے احکام شرعیہ کا اصل مقصدلوگوں کو ایذاء رسانی سے بچانا اور حسن معاشرت کے آداب سکھانا ہے، تواس طرح کی علت سے ذیل کے احکام بھی سمجھ میں آتے ہیں۔

- ① کسی شخص کوا سے وقت پر شیلیفون پر مخاطب کرنا جو عاد تا اس کے سونے یا دوسری ضرور یات، یا نماز میں مشغول ہونے کا وقت ہے بلا ضرورت شدیدہ کے جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں بھی ایذاء رسانی ہے جو کسی کے گھر میں بغیرا جازت کے داخل ہونے اوراس کی آزادی میں خلل ڈالنے سے ہوتی ہے۔
- ② جس شخص سے ٹیلیفون پر ہات چیت اکثر کرنا ہوتو مناسب ہے کہ اس سے دریافت کرلیا جائے کہ آپ سے دریافت کرنے میں کس وقت مہولت ہوگی ، جو وقت و وبتائے اس کی یابندی مناسب ہے۔
- ③ میلفون پراگرطویل بات کرنی ہوتو مخاطب سے دریافت کرلیاجائے کہ آپ کوفرصت ہوتوا پنی بات میں عرض کروں کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میلیفون کی تھنی بجنے پرآ دی

طبعاً مجبورہوتا ہے کہ خود معلوم کرے کہ کون ہے، کیا کہنا چاہتا ہے اور وہ کسی بھی حال میں ہو، اپنے ضروری کام میں ہوتوا ہے چھوڑ کرشیلفون اٹھا تا ہے، کوئی ہے رحم آ دی اس وقت اگر طویل گفتگو شروع کر دیتو تکلیف ہوتی ہے اس لیے اگروہ اس وقت منع کر دے کہ مجھے اس وقت فرصت نہیں ہے تو گفتگونہ کرے اور نہ ہی بُراما نے کیونکہ ﴿ وَ إِنْ قِیْلَ لَکُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا فَارْجُعُوا فَارْجِعُوا فَارْجِعُوا فَارْجِعُوا فَارْجِعُوا فَارْجُوا فَارْجِعُوا فَارْجِعُوا فَارْجِعُوا فَارْجِعُوا فَارْجِعُوا فَارْجِعُوا فَارْدِعُوا فَارْجِعُوا فَارْدِعُوا فَالْدِی اللّٰ اللّٰ کے اللّٰ ہُمُ اللّٰ ہُمُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ ہُمُوا کُونِ اللّٰ اللّ

العن الوگ ٹیلیفون کی گھنٹی بجتی ہے اور وہ کوئی پروانہیں کرتے اور نہ ہی اس بات کی زخت گوارا کرتے ہیں کہ معلوم کریں کہ کون ہے اور کیا کہنا چاہتا ہے، یہ اسلامی اخلاق کے خلاف اور بات کرنے والے کی حق تلفی ہے جبیبا کہ حدیث شریف میں آتا ہے ((ان لزود ک علیک حقا)) یعنی جو شخص آپ سے ملاقات کرنے آئے اس کاتم پرحق ہے، اس سے بات کرواور بلاضرورت شدیدہ ملاقات سے انکار نہ کرو، ای طرح جو آئی آپ سے بات کرواور بلاضرورت شدیدہ ملاقات سے انکار نہ کرو، ای طرح جو آئی آپ سے بلیفون پر بات کرنا چاہتا ہے اس کاحق ہے کہ آپ اس کو جواب ویں، چاہے اس سے طویل گفتگونہ کریں، اپنا عذر بیان کردیں اور اس کو یہ عذر قبول بھی کرلینا چاہتا ہے۔

مقصدصرف اتناہے کہ جابلانہ روش کی بندش ہوجائے، جابلوں کی طرح لوگوں کے گھرول میں بغیراجازت داخل ہونا، یالوگوں کے دروازوں پرجا کرچیخنا، یازورزورے کواڑوں کو پیٹنااور بار بارکنڈی بجانا یا تھنٹی دبانا، یا دروازوں پراینٹ پھر مارنا یہ تمام اُمور برتہذی اورنا شاکتنگی پردلالت کرتے ہیں اوران امور سے صاحب خانہ کو تکلیف پہنچی ہم بر انسان کواس طرح کی حرکوں سے بچنا ضروری ہے، زمانہ جابلیت میں بلااجازت و برانسان کواس طرح کی حرکوں سے بچنا ضروری ہے، زمانہ جابلیت میں بلااجازت و بنتی اُسان کواس طرح کی حرکوں سے بچنا ضروری ہے، زمانہ جابلیت میں بلااجازت و عورتوں پرنادید نی حالت میں نگاہیں پڑجاتی تھیں، اللہ تعالی نے ان کی اصلاح کے لیے یہ اُصول مقرد کرد ہے کہ جوخص کوا ہے رہنے کی جگر تخلیہ کاحق حاصل ہے، اور کسی دوسر سے مخص کے لیے جائز نہیں کہ دواس کے خلیہ میں اس کی مرضی کے بغیر خلل انداز ہو۔



#### او<u>\_ ت</u>مبر @

# عمر میں داخل ہوتے وقت سلام کیجے

گھریں داخل ہوتے وقت مطلق سلام کرنے کا تھم ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے فرمانِ میں موجود ہے:

ال سلام کواللہ تعالیٰ نے اپنے مؤمن بندوں کے لیے مشروع قرار دیا ہے،اس کی تعریف فرمائی ہے اور رحمت و تعریف فرمائی ہے اور اس کومبارک بنادیا ہے کیونکہ یہ برقتم کی کمی سے پاک ہے اور رحمت و برکت کے حصول کا ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کوطیب اور پاکیزہ قرار دیا ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے یا کیزہ اور پسندیدہ کلمات میں سے ہے۔

لہذاکسی عام اورخاص تھر میں فرق کے بغیر تمام تھروں میں داخل ہونے کے لیے سلام کہنا مشروع ہے، پس سب مسلمان ایک دوسرے کوسلام کہیں کیونکہ وہ ایک دوسرے سلام کہنا مشروع ہے، پس سب مسلمان ایک دوسرے کوسلام کہیں کیونکہ وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے ، رحم کرنے اور مہر بانی کرنے میں فرووا حد کی طرح ہیں۔ مضرت انس مذافی کو آب مثل اللی کی اور فرمایا:

(ایا بنی اذا دخلت علی اهلك قسلم یكن بركة علیك و علی اهل بیتك).



" بیٹا! جب تواپئے گھر داخل ہوتو گھر والوں کوسلام کہا کر، کیونکہ یہ تیرے لیے اور تیرے گھر والوں کے لیے برکت کا ذریعہ بن جائے گا۔"

### طلب اجازت کے ساتھ سلام کرنا

مذکورہ بالا حدیث میں دو چیزیں مذکور ہیں،طلب اجازت،اورسلام،سلام تواس لیے کہوہ محبت پیدا کرتا ہے اور وحشت کو دُور کرتا ہے۔

((عن النبى لاتدخلوا الجنة حتى تومنوا ولا تومنوا حتى تحابوا، الا ادلكم على ما تحابون به قالوا بلى يارسول الله صَلاَللهُ عَلَى وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُواللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

" آپ مَنَّالَيْنَا مِنْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ الوگ جنت میں داخل نہ ہو گے جب تک مومن نہ ہو جاؤ ،اورمومن نہیں ہو سکتے جب کہ آپس میں محبت نہ رکھو۔ کی میں تم کو ایس چیز نہ بتلاؤں جس کے سب تم باہم محبت کرنے لگو ،صحابہ کرام مِن النائی نے ایس چیز نہ بتلاؤں جس کے سب تم باہم محبت کرنے لگو ،صحابہ کرام مِن النائی نے عرض کیا ضرور یارسول مُنَّالِقَیْمُ ۔ ارشاد فرمایا: آپس میں سلام کورواج دو۔"

سخروالوں کی بھی سلام کا حکم فرمایا گیا ہے، اس وقت اس گھر میں جو بھی موجود ہوں،
ان چرسلام کی ایک مصلحت سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ آنے والے نے اس کے مکان ہے،
فائدہ اٹھایا ہے، اور ((ھل جزاء الاحسان الا الاحسان)) احسان کا بدلہ احسان ہے، تو
نفع رسانی کا ایک ایسا اصول مقرر کردیا جس پرنا دار کم حیثیت شخص ایک رئیس کے مقابلہ میں
استعمال کر سکے تو مختصر اور بہتر نفع رسانی جو ہرایک کے لیے میسر اور کار آمد ہو سکے یہ ایک دعا
کی تعلیم فرمائی گئی ہے، وہ بھی نہایت جامع ومختصر، وہ ہے السلام علیکم و دحمة
الله "کہتم پرخدا کی رحمت اور سلامتی ہو، اللہ اکبر کس قدرجامع دعا ہے اللہ تعالی تم کو بری
چیزوں، آفتوں، بلاؤں، مصیبتوں اور تکلیفوں سے محفوظ وسلامت رکھے، نیز اس لیے بھی
سلام ضروری معلوم ہوتا ہے کہ سنے والا آواز وغیرہ کوکوئی خوفاک چیز نہ سمجھے، اس کی وحشت
ملام ضروری معلوم ہوتا ہے کہ سنے والا آواز وغیرہ کوکوئی خوفاک چیز نہ سمجھے، اس کی وحشت

#### ١٣٢ ١٣٢ ١٣٥ الله المال المال

ہوجائے گا، پھراگر کسی نا قابل اظہار کام میں لگا ہوگا تواس کا انتظام کر کے، اجازت دے دے گا، یا اگر ملنا منظور نہ ہوگا تو انکار کردے گا، پھریہ کہ آنے والابھی دعاء سلامتی سے محروم ندرہے گا، وہ اپنی دعاء سلامتی کے جواب میں دوسری طرف سے علیم سنے گا۔

#### سلام بہلے یا اجازت؟

حصول اجازت کے لیے دوممل ضروری قراردیے ہیں توان دونوں میں ہے کس کومقدم اور کس کومؤخر کیا جائے ،

" حضرت ابوہریرہ مناشی فرماتے ہیں کہاں شخص کوا جازت نددی جائے جو پہلے سلام نہ کرے۔"

((عن كلدة بن حنبل. قال دخلت على النبى ولم اسلم واستاذنت فقال النبى عَنْ اللهُ عَلَى النبى عَنْ اللهُ عَلَى الم

"حضرت كلده و النور فرمات وي كه مين حضور مَنْ النَّيْمَ كَ بِيل كه مين حضور مَنْ النَّيْمَ كَ بِيل مَيا ورمين في سلام نهيس كيا وراجازت طلب كي ،رسول الله مَنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مَنْ النَّهُ مَنْ النَّهُ مَنْ النَّهُ مَنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مُنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ النَّهُ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّالِ النَّهُ مِنْ النَّالِمُ مِنْ النَّالِ النَّالِ النَّهُ مِنْ النَّالِ النَّالِ النَّالِيْلِيْ النَّالِيْلُولُونَ النَّالِ النَّالِي النَّامُ مِنْ النَّالِ اللَّلِيْلُولُ مِنْ النَّالِي مِنْ النِيْلُولُ مِنْ النَّالِي النَّالِ النَّامُ النَّالِي مُنْ النَّالِ اللْمُنْ النَّالِي النَّلِي النَّالِي النَّالِي النَّلِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ

آنحضرت مَنَّا الْمُنْظِمِ نَهِ ادب كُلْعليم كے ليے حضرت كلدہ مُنَّاثُونَ كواجازت كاطريقه مرف زبانی بتادیئے کے ساتھ ساتھ ان سے اس پر عمل بھی كروایا ،اورظا ہرہے جو سبق اس طرح دیا جائے تو آ دمی اس كو بھی بھی بھلانہیں سكتا۔

ترندی میں ہے کہ حضرت ابن عمر منافی قضاء حاجت سے فارغ ہوکر آرہے ہے ہیکن دھوپ کی تاب ندلا سکے تو قریش کی ایک جھونپڑی کے پاس پہنچ کر فرما یا،السلام علیم کیا میں اندر آسکتا ہوں،سلامتی سے آجاؤ صاحب خانہ نے کہا آپ نے پھر بھی کہا،اس نے پھر



وہی جواب دیا،آپ کے پاؤں جل رہے تھے، بھی اس قدم پرسہارالیتے تو بھی اس قدم پرآپ نے فرمایا کہ یوں کہو کہ آجائے۔ پھرآپ اندرتشریف لے گئے۔

مفسرین کرام بڑ آئی ان روایات سے استدلال کیا ہے کہ قرآن شریف میں جو سلام کرنے کا تھم ہے، یہ سلام استیذان ہے جواجازت حاصل کرنے کے لیے باہر سے کیا جاتا ہے، تاکہ اندر جوفض ہے وہ متوجہ ہوجائے اور جوالفاظ اجازت طلب کرنے کے لیے کہ جائیں، وہ صاحب خاندین لے اور گھر میں واخل ہونے کے لیے حسب معمول دوبارہ سلام کرے۔

### تعليم رسول مَن النَّهُ اورصحاب شَيَالَيْهُ كَامُل اللَّهُ عَلَيْهُ كَامُل اللَّهُ عَلَيْهُم كَامُل اللَّهُ عَلَيْهُم اورصحاب شِيَالَيْهُ كَامُل اللَّهُ عَلَيْهُم اورصحاب شِيَالَيْهُ كَامُل اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّه عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّه عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهِم عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُمُ عَلَّهُم اللَّهُمُ عَلَيْهِم اللَّهُمُ عَلَّه اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهِم عَلَيْهِم اللَّهُمُ عَلَّه عَلَيْهِم اللَّهُمُ عَلَيْهِم عَلَيْهِم اللَّهُمُ عَلَّهُمْ عَلَيْهِم عَلَيْهِم اللَّهُمُ عَلَّهُم عَلَّه عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْكُمُ عَلَّ عَلَّا عِلْمُ اللَّهُمُ عَلَّهُمُ عَلَّا عَلَي

تعلیم سنت اور تعامل صحابہ کی روشن میں علماء کرام نے اس کی تفصیل کی ہے، مکان اگر بڑا ہواور سلام کی آوازنہ پہنچے تو پہلے اطلاع کرنا اور اجازت طلب کرنا ضروری ہے اور پھر ملاقات کے وقت سلام کرنا چاہیے۔

اگرمکان حجوان مورتواجازت طلب کرنے سے پہلے سلام کرنا چاہیے،اورگھر والوں کوسلام کرنا چاہیے،اورگھر والوں کوسلام کرنے کامفہوم بعض مفسرین نے میر بھی لیا ہے کہ پہلے اجازت حاصل کرو اور جب گھر میں جاؤسلام کرو،استیذان واجب ہے،اور تقدم سلام سنت۔

استیذان (اجازت) کاایک طریقه بیجی ہوسکتا ہے کہ اگر کوئی گھر والا سامنے ل جائے تو پہلے سلام کرلے پھراجازت طلب کرے۔

عام روایات سے جوطریقہ معلوم ہوتا ہے کہ باہر سے سلام کرے" السلام علیم" اس کے بعدا بنانام لے کر بتلائے کہ فلاں شخص آپ سے ملنا چاہتا ہے۔

اگر صاحب خانہ کوطلب اجازت اور سلام ہے معلوم نہ ہوسکے کہ کون صاحب
ہیں اور صاحب خانہ معلوم کرے کہ کون صاحب ہیں، توجواب ہیں پورانام مع عرفی نام
ظاہر کرد ہے، جس سے وہ متعارف ہو، چونکہ بعض حضرات کانام عرفی زیادہ مشہور ہوتا ہے
یہی طریقہ بہتر معلوم ہوتا ہے، اپنا پورا نام و پت پورے طریقہ سے ظاہر کردے، تا کہ گھر
والوں کو پہچا نے میں پریشانی اور تکلیف نہ ہوجیسا کہ فاروق اعظم بڑا تھو کا ممل تھا کہ آپ

نے رسول الله مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَا كَدُه بِرحاضر موكريه الفاظ فرمائے تھے، السلام عليكم (على رسول الله عَنْ لاَللهُ عَنْ لَاللهُ عَلَيْهُ لَا لَيْهِ عَلَى اللهِ خل عهور (ابن كثير)

یعنی آپ نے سلام کے بعد کہا کہ کیا عمر مخاتی واخل ہوسکتا ہے، جے مسلم میں روایت ہے، حضرت ابومو کی اشعری شائی دھنرت عمر مخاتی کے باس ملا قات کے لیے گئے، اور اجازت حاصل کرنے کے لیے یہ جملہ فرمایا: ((السلام علیکم هذا ابوموسلی، السلام علیکم هذا ابوموسلی، السلام علیکم هذا الاشعری)) سلام کے بعد اس میں پہلے ابنانام بتایا پھرمزید وضاحت کے لیے اشعری جو خاندانی نسبت تھی کو ذکر فرمایا، اور یہ اس لیے کہ جب تک صاحب خاندا جازت لینے والے کو پہلے ابنانام بتایا ہور و تشویش سے بچانے کو پہلے ابنانی اجازت دینے میں آئیس تر قرد ہوتا ہے، اس ترقرو و تشویش سے بچانے کے لیے ضروری ہے اجازت طلب کرنے والے کو کہ ابنا پورانام و تخلص ظاہر کردے، تاکہ کا طب کو پریشانی اور ایذاء نہ ہواوروہ بہلے ابنا کے لیعد بخوشی اجازت دے دے۔

ادسیری

### المركى منزله بوتب بعى اجازت ليجي الم

اگرایک گھریں کئی فیملیاں رہتی ہوں یا گئ منزلہ مکان ہواور ہرایک منزل میں کوئی رہتا ہو، تو ہرایک الگ مستقل گھر کے تھم میں ہے خواہ دروازہ ایک ہی کیوں نہ ہو،ان میں سے ہرایک میں جانے کے لیے اجازت لینا ضروری ہے ان گھروں میں اجبنی کو صریح اجازت لینا ضروری ہے ان گھروں میں اجبنی کو صریح اجازت لینے میں ہرگز اپنے لیے نا گواری کا احساس نہیں ہونا چاہیے، کوئکہ بہت سے مفاسد کی جڑیں کا ث دینے کا ذریعہ ہواور ہر طرح سے دونوں ہونا چاہیے، کیونکہ بہت سے مفاسد کی جڑیں کا ث دینے کا ذریعہ ہواور نہ غیر مفید، یہ احکام کے لیے مفید ہے، پھران احکامات خداد ندی کو نہ حقیر جاننا چاہیے اور نہ غیر مفید، یہ احکام جو بظاہر محض ادتی جزیم تا معلوم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قانون میں صددرجہ اہمیت رکھتے ہیں، اور صددرجہ اہمیت کی ہیں۔



# و محرس جواب ند ملنے پرلوث آنا چاہیے

اگرکسی دروازہ پرجاکراجازت طلب کی جائے اوراندر سے کوئی جواب نہ آئے ،توسنت طریقہ بیہ ہے کہ دوبارہ اجازت طلب کرے، اگر پھر بھی آ واز ندآئے تو تیسری مرتبہ اجازت طلب کرے، اگر اس مرتبہ بھی کوئی جواب نہ ملے توواپس لوٹ جانا چاہیے، اجراگر اجازت طلب کئے بغیرصاحب خانہ کا رجواب کے انظار میں کھڑا نہیں رہنا چاہیے، اوراگر اجازت طلب کئے بغیرصاحب خانہ کا انظار کرے تووہ اس کے تھم میں داخل نہیں ہے) تین مرتبہ کہنے سے یہ تو یقین ہوجاتا ہے کہ آواز من لی ہوگی گریا تو وہ ایسی حالت میں ہے کہ جواب نہیں دے سکتا، مثلاً نماز پڑھ رہا کہ آواز من لی ہوگی گریا تو وہ ایسی حالت میں ہے کہ جواب نہیں دے سکتا، مثلاً نماز پڑھ رہا ہے، یا سورہا ہے یا کسی ای طرح کے کام میں مشغول ہے، یا بیت الخلامیں ہے، یا خسل کر رہا ہے، یا سورہا ہے یا کسی ای طرح کے کام میں مشغول ہے، یا اس کو ملنا منظور نہیں ہے، اور نہ کوئی ایسا فرد ہے کہ جس کے ذریعہ وہ منع کر ادے۔

روایت ہے کہ حضرت الوموی اشعری منافذ حضرت عمر فاروق منافذ کی خدمت میں تشریف لے گئے تمین مرتبہ اجازت طلب کی جب کوئی جواب نہ آیا تو واپس لوٹ گئے، تمین مرتبہ اجازت طلب کی جب کوئی جواب نہ آیا تو واپس لوٹ گئے، تموڑی ویر میں حضرت عمر منافظہ نے کہا کہ عبداللہ ابن قیس آنا چاہتے ہیں ان کو باالو، باہر جاکر دیکھا تو وہ واپس ہو چکے شعے، واپس جاکر حضرت عمر منافظہ کوان کے جانے کی خبر دی اس کے بعد جب حضرت ابوموی اشعری منافظہ کی حضرت عمر منافظہ سے ملاقات ہوئی تو حضرت عمر منافظہ نے معلوم کیا کہ آپ کیوں واپس چلے گئے ہتھے، تو حضرت ابوموی اشعری منافظہ نے جواب دیا کہ تحصرت منافظہ کے استاد کیا کہ آپ کیوں واپس چلے گئے ہتھے، تو حضرت ابوموی اشعری منافظہ نے جواب دیا کہ تحصرت منافظہ کیا کہ آپ کیوں واپس جلے گئے ہتھے، تو حضرت ابوموی اشعری منافظہ نے جواب دیا کہ تحصرت منافظہ کیا کہ آپ کیوں واپس جلے گئے ہتھے، تو حضرت ابوموی اشعری منافظہ نے جواب دیا کہ تحصرت منافظہ کیا کہ ارشاد مہارک ہے۔

((اذااستاذن احدكم ثلاثافلم يؤذن له فليرجع)).

کہ تین مرتبہ اجازت چاہئے کے بعد اگر اجازت نہ ملے تو واپس لوٹ جاؤ، میں نے تین مرتبہ اجازت چاہی، جب جواب نہ آیا تو میں اس حدیث پڑمل کرتے ہوئے واپس لوٹ مرتبہ اجازت چاہی، جب جواب نہ آیا تو میں اس حدیث پڑمل کرتے ہوئے واپس لوث میں جمیا ، حضرت مرتبطی ہے جاس عدیث کے جمع ہونے کی ثبوت کے لیے اپنے خاص انداز میں کہا کہ کسی مواہ کو چیش کرو، ورنہ میں تم کو مزا دوں گا، حضرت ابومویٰ اشعری بڑا جو وہاں سے کہا کہ کسی مواہ کو چیش کرو، ورنہ میں تم کو مزا دوں گا، حضرت ابومویٰ اشعری بڑا جو وہاں سے

### 

اُٹھ کر ایک انصار کے مجمع میں پنچ ،اوران سے ساراوا قعہ بیان کیااور فرمایا کہ اگرتم میں سے کسی نے حضور مُن اللہ کا می کم سنا ہوتو میرے ساتھ چل کرعمر اٹاٹھ سے تقدیق کردے ،
انصار اِٹن اُٹھ نے کہا کہ یہ محکم تو عام ہے ، بے شک آپ مُناٹھ نے فرمایا ہے اور ہم سب نے مُنا ہے ہم اپنے سب سے کم عمر لاکے کو گواہ کے طور پر آپ کے ساتھ کر دیتے ہیں ، چنانچ ہا بوسعید خدر کی اُٹھ کے اور حضرت عمر اٹاٹھ سے کہا میں نے بھی بیدھدیث آپ مُناٹھ کے اور حضرت عمر اٹاٹھ سے کہا میں نے بھی بیدھدیث آپ مُناٹھ کے اس وقت افسوس کرنے گئے کہ بازاروں کے لین دین نے مجھے اس مسئلہ سے غافل رکھا۔

### صاحب فانه كااختيار

﴿ فَإِنْ لَكُمْ الْجِعُواْ فَيْهَا آحَدًا فَلَا تَنْ خُلُوْهَا حَتَى يُؤُذِّنَ لَكُمْ وَ إِنْ اللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمُ ﴿ وَاللّهُ اللّهُ مِنَا لَكُمْ الْحِيمُ الْكُورَا لِي اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُل

آیت نذکورہ میں فرمایا جارہاہے کہ جب تک اجازت نددی جائے واخل نہ ہو،
اوراگراندرکوئی نہ ہو، یا ہوگراجازت نہ دے، اور ملنے سے انکار کردے یاصاحب خانہ خود
ہی منع کر دے کہ اس وقت ملاقات نیس ہوسکتی بتشریف لے جاؤیا گھر کے اندر سے کوئی
جواب ہی نہ آئے ، توان تمام صورتوں میں چونکہ اجازت نہ ہوئی ، واغل ہونا جائز نہ ہوگا۔

یہ انکارہم کوتا گوارنہ گزرتا چاہیے،اورنہ بُرامانتا چاہیے بلکہ بیطریقہ توبہت ہی مناسب اوربہتر ہے ،کیونکہ ہرفض کے حالات ہروقت یکسال نہیں رہتے ،بعض اوقات انسان مجبور ہوتا ہے، باہر بھی نہیں آسکتا ہے،نہ کوئی ایسا آدمی ہوتا ہے جس کے ذریعہ سے اطلاع کراد ہے، کہاس وقت صورت حال ہے،معاف رکھا جائے، بہت سے ایسے مواقع ہم سب کوہی پیش آتے رہتے ہیں۔اپنے پر قیاس کر کے اس کے عذر کوقیول کرلیما چاہے ، ہمارے لیے حب ارشادِ خداوندی (ارجعوا) یعنی واپس ہوجاؤ واپس آجاناہی بہتر ہے، ورنہ بہت ی فرابیوں کا باعث ہوسکتا ہے اللہ تعالیٰ کا خودار شاد ہے کہ وہ ہمارے کر تو توں اور لل کے بھیدوں سے خوب واقف ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ آنے والے کا کیا جذبہ تھا، اور ملاقات نہ کرنا، جواب دے دیناکسی مجبوری کے تحت تھا یانہیں، ہم جانتے ہیں کہ اس سے بیسی مراد ہوسکتا ہے کہ اگر صاحب خانہ نے بر بنا تکبر وتحقیر ملنے کی اجازت نہیں دی، تو بھی ہم جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس مجبی ہم جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اگر خلاف تھم کرو گے تو مزا کے تھیدوں سے بھی ہم واقف ہیں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اگر خلاف تھم کرو گے تو مزا کے تھیدوں سے خوب واقف ہیں۔ اور دل کے تھیدوں سے خوب واقف ہیں۔

حفزات مہاجرین ٹنگائی ہے منقول ہے! وہ انسوں کیا کرتے تھے کہ ہم عمر بھر
اس تمنا وخواہش میں رہے کہ سی کے مکان پر جاکرا جازت لینے کی نوبت آئے ،اوروہ ہمیں
یہ جواب دے کہ واپس ہوجاؤ ، تا کہ ہم اس آیت خداوندی کے تھم کی تعمیل کا تو اب حاصل کر
سکیس ، جو ذکورہ آیت میں بیان کیا عمیا ہے ، مگر عجیب اتفاق ہے کہ ہمیں بھی یہ نعمت نصیب نہ
ہوئی ،اوراس پر عمل کرنے کا موقع نیل سکا۔

# ملنے پر مجبور کرنا درست نہیں کے

سلام اور دستک وغیرہ کے ذریعہ سے اجازت حاصل کرنے کی کوشش تین مرتبہ کرنے کے بعد اگر کوئی جواب نہ آئے تو وہاں پرجم کربیشناصاحب خانہ کے لیے موجب ایذاء ہے، اسلام نے اس کو پہندہیں کیا ہے کسی مختص کو یہ حق نہیں کہ وہ ملاقات کے لیے دومرے کو مجبور کرے ، اور نہ ہی دومرے کو مجبور کرے ، اور نہ ہی سیاستہ کے دروازہ پر جا کر برتبذی کے مماتھ یکا راجائے۔

حضور مَنْ اللَّيْمَ كَعَهدمبارك مِن جب لوگوں نے آپ مَنْ اللَّيْمُ كَ مُحبت مِن رہ كر اسلامی ادب و تهذیب كی تربیت پائی موہ آپ مَنْ اللَّهُ مَا اوقات كا بمیشد لحاظ رکھتے ہتے،

### MAN SINIS OF SECRETARY OF SELECTION OF SECRETARY OF SECRE

ان حضرات کو پوراپوراا حساس اور خیال تھا کہ آپ مظافیۃ اللہ کے دین کے کام میں کس قدر مصروف زندگی بسر فرماتے ہیں اور ان تھادیے والی مصروفیتوں کے دوران میں لاز ما کچھ وقت آپ کی اہم مشغولیتوں کے لئے ،اور کچھ وقت البی عاکمی زندگی کے لئے ضروری ہے۔

چونکہ بیرحفرات بخو بی جانتے تھے کہ آپ کے گھریلومعاملات بھی دین میں ایک اہم باب کی حیثیت رکھتے ہیں اس لیے وہ حضرات آپ مظافیا کے سا قات کے لیے وی وقت حاضر ہوتے تھے جب آپ مَالْقَيْمُ باہرتشريف فرما ہوتے ،ادر بھی آپ مَالْقَيْمُ كوملس میں موجودنہ پاتے تو تہذیب کے ساتھ بیٹھ کرآپ سکا انتظار کرتے تھے، کسی شدید ضرورت کے بغیرا پ مَالْ فَیْمُ کو باہرتشریف لانے کی زحمت نہ دیتے تھے،لیکن عرب كاب ماحول ميں جہال عام طور پرلوگوں كوكسى شائنتگى كى تربيت ندمى تھى، بار ہااس قتم كے لوگ بھی آپ منافیز اسے ملاقات کے لیے حاضر ہوجاتے تھے، جن کاتصور پر تھا کہ رعوت الی الله، اوراصلاح خلق كاكام كرنے والے كوكى وقت بھى آرام كاحق نہيں ہے،اپنے آپ كومجھتے تھے كہ ہماراحق ہے كەرات دن ميں جب دل جائے آپ مَالْيَنْزُم كے پاس بلاروك ٹوک کیا آئیں اورجب بھی وہ آجا تیں اور کام کے لیے درخواست کریں ،آپ مِنا اللہ عظم ارشاد فرمائیں بعض حضرات ایسے بھی تھے جو بالکل اسلامی تعلیم سے ٹابلداور نا آشا ہوتے تھے، وہ جرو مبارکہ کے یاس آپ کوزور زورے اپن سادگی کی وجہ سے بکارتے تھے،ایے متعددوا قعات احادیث میں ملیں عے۔مثلاً: وفد بن تمیم ملنے کے لیے آیا، آپ ما النظام مجد میں تشریف فرمانہ سے ججرہ مبارکہ میں شریف لے جانچے تھے۔وہ لوگ باہری سے يكارنے لكے - يامحمد اخرج الينا۔اے محم مَثَاثِيْنَ مارى طرف نكل آب بعقلى تقى یاسادگی ، و ہ تہذیب وتدن سے آشانہیں تھے۔

رسول مَنْ النَّيْمَ كُوان حضرات كى ان حركات سے بہت سخت تكليف ہوتى تقى مگر آپ مَنْ الله تعالى نے اس آپ مَنْ الله تعالى نے اس آپ مَنْ الله تعالى نے اس الله تعالى نے اس ناشائنگى كَمُل برملامت كرتے ہوئے لوگوں كويہ ہدايت دى۔

## 

﴿ وَ لَوْ أَنَّهُمْ صَبُرُوا حَتَّى تَخُرُجَ إِلَيْهِمْ ﴾ (الجرات:٥)

کہ رسول اللہ مَنْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰلِمِ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰلِمِ اللّٰمِ اللّٰم

آپ مُنَافِیْنِم کی ذات منبع البرکات تھی ہمسلمانوں کے تمام دینی ودنیوی امورکا مرکز وطجاء تھی کسی معمولی ہے معمولی ذمہ داری کے لیے بھی کام کرنا سخت دشوار ومشکل ہوجا تا ہے اگراس کا کوئی نظام الاوقات نہ ہو۔

## محابه فكالمنفخ كاطرز عمسل

رسول الله مَنْ النّه مَنْ النّه مَنْ النّه مَنْ النّه مَنْ اللّه مُنْ اللّه مَنْ الللّه مُنْ اللّه مُنْ اللّه مُنْ الللّه مُنْ اللّه مُنْ اللّ

حضرت عمر منافی ای قدرآ ہت ہولئے گئے ہے کہ بعض اوقات آنحضرت منافی ایک سے کہ بعض اوقات آنحضرت منافی ایک کو دوبارہ معلوم کرنا پڑتا تھا، اور ثابت ابن قیس منافی کی خلقۂ آواز بلند تھی مگراس آیت کوئ کر ڈرسے بہت روئے اور نہایت تکلف کر کے اپنی آواز کو پست کردیا تھا، ان واقعات سے بیاندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اپنے بزرگ اشخاص کے ساتھ ملاقات اور گفتگو میں کیا طرز ممل اختیار کرنا چاہے۔

#### او برسر ق او برسر ق

# اجازت كدوران كمرين نظرنددورات

گھر میں داخلہ کے سلے اجازت لینے کے آ داب میں سے بدایک بڑااہم ادب ہے کہ اجازت لینے وقت کھڑے ہونے کی ہیئت وکیفیت کا خاص خیال رکھاجائے اور زیارت کرنے والا گھر کے دروازے کے بالکل سامنے کھڑانہ ہو بلکہ دائی بائی کھڑاہو۔

نی کریم مُنافِیْز اسے بہت سے موقعوں پراس کی صحیح کیفیت ثابت ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن بسر الخافی کی حدیث میں ہے کہ رسول اکرم مُنافِیْز مجب دروازے پرا سے تو اجازت لینے وقت دروازے کے سامنے کھڑنے نہ ہوتے بلکہ دیوارے ساتھ چلتے رہے اورا جازت طلب کرتے رہے یہاں تک کہ آپ مُنافِیْز کو اجازت دی جاتی بات ہے اورا جازت طلب کرتے رہے یہاں تک کہ آپ مُنافِیْز کو اجازت دی جاتی بیات کے ایسے میان کے کہ آپ مُنافِیْز کو اجازت دی جاتی بیات کے ایسے کہ آپ مُنافِیْز کو اجازت دی جاتی بیات تک کہ آپ مُنافِیْز کو اجازت دی جاتی بیات تک کہ آپ مُنافِیْز کی واجازت دی جاتی بیات کے کہ آپ مُنافِیْز کی واجازت دی جاتی بیات کے کہ آپ مُنافِیْز کی واجازت دی جاتی بیات کے کہ آپ مُنافِیْز کی واجازت دی جاتی بیات کے کہ آپ مُنافِیْز کی واجازت دی جاتی بیات کے کہ آپ مُنافِیْز کی واجازت دی جاتی بیات کے کہ آپ میانے کے کہ ایسے کے آتے ہے کہ دیوار کے دیات کہ آپ میانے کی جاتی ہے کہ دیوار کے جاتی ہے کہ دیوار کے کہ بیات کے کہ آپ میانے کے کہ دیوار کے دیات کی جاتی ہے کہ دیوار کے دیات کی جاتی ہے کہ دیوار کے دیات کی جاتی ہے کہ دیوار کے کہ بیات کی کہ آپ میانے کی جاتی ہے کہ دیوار کے دیات کیاتے کیاتے کی جاتی ہے کہ دیوار کے کہ دیوار

ایک اورحدیث بین ہے کہ ایک آدمی نبی کریم مَنَّا اَنْتُنَا کے دروازے پرآیا اور دروازے پرآیا اور دروازے کے دروازے کے دروازے کے دروازے کے سامنے کھڑا ہوکرا جازت طلب کرنے لگا تواسے نبی کریم مَنَّالِیْنَا نِے فرمایا: دروازے کے دائیں طرف کھڑے نہ ہو) نظر دروازے کے دائیں طرف کھڑے نہ ہو) نظر پڑنے کے خطرے سے توا جازت طلب کی جاتی ہے۔

نی کریم منافظیم نے اس آدی سے اجازت طلب کرنے کی علت بیان فرمادی کہ نظر پڑنے کی وجہ سے اجازت لی جاتی ہے کونکہ اجازت لینے والا جب دروازے کے بالکل سما سنے کھڑا ہوگا تو دروازہ کھلنے پروہ اجازت لیئے بغیر ہی گھر کے اندر جھا تک سکتا ہے

الدب الامام احمد في المسندمن مسندعبدالله بن بسر: ٤/ ٨٩ والبخارى في الادب المفرد، باب كيف يقوم عندالباب: ٢/ ٥١٣ يشرحه فضل الله الصمد، وابوداؤدقي الادب بلفظ قريب من هذا، باب كم مرة يسلم الرجل في الاستيذان وصححه الالباني: ٣/ ٩٧٤ صحيح سنن ابي داؤد.

م رواه ابوداؤد: في الادب، باب في الاستيذان، وصححه الالباني:٣/٩٧٢\_

اوراس میں جو کھھرج ہاس کا ذکر گزر چکا ہے۔

اور حضرت عمر من الله کے اثر میں ہے ، انہوں نے فرمایا کہ جس نے گھر کے دراڑ سے اجازت ملنے سے پہلے ہی آئکھ بھر کرد کھ لیا ، اس نے گناہ کیا۔

اکشرطور پرگھروں کے اندراجازت ملے بغیرنظر پڑجانا، دروازے پراجازت
لیتے وقت کھڑا ہونے میں اسلامی قوانین سے نا واقفی کا نتیجہ ہے، لبندامسلمانوں کے لیے
ضروری ہے کہ وہ حضرت محمصطفیٰ مَنَّالَّیْنِیْم کے سکھائے ہوئے آ داب کا خصوصی اہتمام کریں
حتیٰ کہ آج ہمارے زمانے میں بھی، جب کہ دروازے بہت مضبوط اور محفوظ بنائے جاتے
ہیں پھر بھی دروازہ کھلنے پرگھر میں نظر پڑسکتی ہے آگر دروازہ اس کے دائیں بائیں ہوگا تو
دروازہ کھلتے وقت وہ گھرکے اندرد کی نہیں سکتا۔

ای طرح مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اجازت طلب کرتے وفت اگراس کو یہ کہا جائے کہ مختم رو! ہم آتے ہیں" تو وہ دروازے سے ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہوجائے، یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ (والٹداعلم)

# اجازت كيلي كمزے بونے كامسنون طريقہ

اورجس مکان پرحصول اجازت کے لیے جائیں تواس طرح کھڑا ہونا چاہے کہ دروازہ کے اندرکاسامنانہ ہو، تاکہ اجازت کا مقصد بھی حاصل ہوجائے، اور بے پردگ کی خرابیوں سے تفاظت بھی ہوجائے۔ حضرت عبداللہ بن بسر منافقہ کی روایت ہے:

((اذا ای بابایویں ان یستاذن لم یستقبله جاءیبینا و شمالا فان
اذن والا انصر ف)). (الادب المغرد)

"جب آدمی کسی کے دروازے پراجازت لینے کے لیے آئے تو دروازہ کے سامنے سے نہ آئے اگراجازت اللہ سامنے سے نہ آئے اگراجازت اللہ جائے تو بہتر ودندلوث جائے۔"

ابوداؤدكى ايك روايت ميں ہے،رسول الله مالطفائم جب كسى كےمكان پرتشريف

لے جاتے ہے تواں کے دروازے کے بالکل سامنے نہ کھڑے ہوتے ہے بلکہ ایک جانب کھڑے ہوئے سے بلکہ ایک جانب کھڑے ہوئے سے اس لیے جانب کھڑے ہوئے سے اس لیے بھی اجتناب فرماتے ہے ، کہ اوّل تواس زمانہ میں دروازوں پر پردوں کارواج نہیں تھا اگر پردہ بھی ہوتا تو بھی اس کے کھل جانے کا حمّال باتی رہتا تھا۔

دروازوں کے سامنے کھڑے ہوکرایک شخص نے آنحضرت منافیظ سے اجازت مانگی تو آپ نے اس کویہ تعلیم دی کہ اس طرح درواز و پر کھڑے ہونا چاہیے کہ اندرنگاہ نہ جانے پائے ، کیونکہ اجازت کا مقصد یہی ہے کہ اچا تک کسی پر نظرنہ پڑے۔

### حضرت عمر مذافخة كاوا قعه

حفرت عمر تفاق ایک مرتبدرات میں گشت فرمار ہے تھے، ایک فحض کی آواز سی کروہ گار ہا ہے، آپ کوشک کر رادیوار پرچڑھ گئے دیکھا دہاں پرشراب بھی موجود ہے اور عورت بھی ہے آپ نے لیکار کر کہا اے دشمن خدا کیا تو نے یہ بھی رکھا ہے کہ تو اللہ کی نافر مانی کرے گا اس نے جواب دیا: اے امیر المؤمنین جلدی نہ ہے گا گر میں نے ایک گناہ کیا تو آپ نے تین کئے ہیں۔

① الله في الل

② محمر على دروازه عا منا كالحكم ديا كيا ب و أثواالبيوت من أبوايها في

(1) الله نظم دیا کہ اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں اجازت کے بغیر مت جاد ولا تن خلوا بیدوت کے بغیر مت جاد ولا تن خلوا بیدوت کے بغیر بیرے مت جاد ولا تن خلوا بیدوت کے بغیر میرے کھر میں آئے ہیں سے جواب س کر حضرت عمر بناتھ نے اپنی غلطی کا اعتراف کرلیا اور اس کے خلاف کوئی کارروائی نیس کی البتہ اس سے بیدوعدہ لے لیا کہ جملائی کی راہ اختیار کرے گا۔



مديث شريف مي ب:

((لايحل لا مرأ مسلم ان ينظر الى جوف بيت حتى يستاذن فان فعل ققددخل)).

" کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ بغیرا جازت کسی کے محمر میں جھا کے اگر اس نے ایسا کیا تو گویادہ داخل ہی ہوگیا۔"

ان احادیث سے ظاہر ہے کہ شریعت مطہرہ میں جھا نکنے کی سخت ممانعت ہے۔

## حضرت فاروق اعظم فالخور كافتوى

((عن عبربن الخطاب فَعَالللهُ عَلَاكَة من ملاً عينه من قاعه بيت قبل ان يوذن له فقد فسق)).

" عمر بن الخطاب تفاقد ہے روایت ہے کہ جس نے اجازت سے پہلے حن مکان کونظر بھر کرد یکھاتواس نے نافر مانی کاارتکاب کیا۔"

معلوم ہوا کہ بغیرا جازت کمی کے تھر میں جھا نکنا بھی درست نہیں، بلکہ اس کاطریقہ یہ ہے کہ اگر درواز و کھلا ہوا ہو یا تھر کے اندر کا سامنا ہور ہا ہوتو اس کے سامنے نہ کھڑا ہو، اگر ایسا کیا تو حضرت فاروق اعظم خطاعہ کے فتویٰ کے مطابق وہ فاسق قراریا ہے گا۔

((عن إلى هريرة ان رسول الله قال اذادخل البصر فلااذن له))

مویاس نے اسلام قاعدہ کی خلاف ورزی کی ،اورائے کو کناہ گار بنایا۔



#### آنكه پھوڑنے كامسكلہ

كسى كے تھر ميں جما كنے والے كے ليے سخت وعيد فرمائي كئي ہے:

((لوان امرأ اطلع عليك بغيراذن فخذفته بحصاة ففقات عينه

ماكان عليك من جناح ....)). (الحديث)

" آپ مَالْ اَلْمَانَ اَلْمَالُولَ اللهِ الرَّكُولَى تيرے گھر مِيں تيرى اجازت كے بغير جھا نكنے كئے، اور تواس كواس كى حركت پر كنكر مارے جس سے اس كى آنكھ پھوٹ جائے تو تجھ كوكوئى گناہ نبيس ہے۔"

و بھودوں ساہ بیل ہے۔
گناہ غالباس لیے نہیں ہوگا کہ اس نے بغیراجازت واطلاع جھانگنے کی ابتداء کی ،اوراس طرح گھر کی عورتوں کود کھنے کاارادہ کیا تھاجو کسی بڑے فتنہ کا سب بھی ہوسکتا ہے۔
اگر دہ اپنی آ تھ بھوٹ جانے کا مقدمہ قاضی کے پاس لے جائے گا ہو قاضی اس کے حق میں فیصلہ نہ دے گا او نہ کنگر مار نے والے پرکوئی آ تھی کو بیت عائد کر ہے گا۔
دی میں فیصلہ نہ دے گا او نہ کنگر مار نے والے پرکوئی آ تھی بھوڑ تا جائز ہے۔
امام شافعی والنظ کا مسلک یہ ہے کہ ایسے جس کی آ تھی بھوڑ تا جائز ہے۔
امام ابو حذیفہ والنظ اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ تھم محض نگاہ ڈالنے کی صورت میں نہیں امام ابو حذیفہ والدی سورت میں نہیں ہے کہ جب کوئی محض گھر میں بلاا جازت تھی آئے اور گھر والوں ہے۔

کے رو کئے سے بازند آئے اور گھروالے اس کی مزاحمت کریں ،اس کٹکش اور مزاحمت میں اس کی آئکھ پھوٹ جائے پاکسی حصہ کونقصان پہنچ جائے تو گھروالوں پرکوئی مواخذہ نہیں

1 - Br



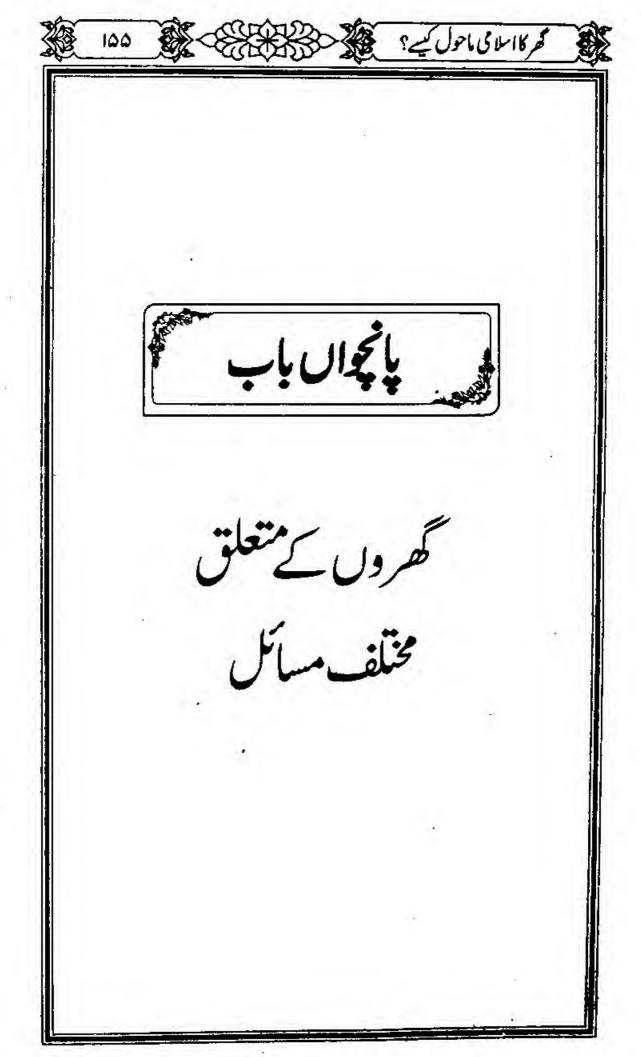

ھیں فیکٹ کی جس کھر میں صرف ابنی ہوی رہتی ہواس میں داخل ہونے کے لیے اگر چا ستیدان واجب نہیں گرمتحب اور سنت طریقہ ہے ہے کہ وہاں بھی اچا تک بغیر کسی اطلاع کے اندر نہ جائے بلکہ داخل ہونے سے پہلے اپنے پاؤں کی آ ہٹ سے یا کھنکار سے کسی طرح پہلے باخر کردے پھر داخل ہو۔

ھیں کے آگا، سب سے ناپیندیدہ طریقہ وہ ہے جوبعض لوگ کرتے ہیں کہ ہاہر سے اندر داخل ہونے کی اجازت ما تکی اپنانام ظاہر نہیں کیا ، اندر سے مخاطب نے پوچھاکون ماحب ہیں؟ توجواب میں یہ کہددیا کہ میں ہوں ، کیونکہ یہ مخاطب کی ہات کا جواب نہیں ، جس نے لیے انداز سے نہیں ، جس نے اوّل آواز سے نہیں یہجانا وہ میں کے لفظ سے کیا پہچانے گا۔

هَيَّنُ عَلَى الله المعض لوگوں كاطريقة بيهى ہے كه دروازے پردستك دى جب اندر سي اندر سي بي چھا گيا كه كون صاحب بيں؟ تو خاموش كھڑے بيں كوئى جواب بى نبيں دية ، بي خاطب كوتشويش ميں ڈالنے اورايذاء بہنچانے كابدترين طريقة ہے جس سے استيذان كى مصلحت بى فوت ہوجاتى ہے۔

جوفی استیذان کے مقصد کو بھے لے کہ اصل اس سے استیناس ہے بعن مخاطب کو مانوس کر کے اجازت حاصل کرناوہ خود بخو دان سب چیزوں کی رعایت کو ضروری سمجھے گا اور جن مجیزوں سے خاطب کو تکلیف ہواس سے بچے گا اپنانام ظاہر کردے اور دستک دے تو متوسط انداز سے دے بیسب چیزیں اس میں شامل ہیں۔

ضروری تنبیه: آج کل لوگوں کوتواستیذان کی طرف کوئی توجہی باقی نہیں رہی جو مرح ترک واجب کا گناہ ہے، اور جولوگ استیذان کرناچا ہیں، مسنون طریقہ کے مطابق باہرے سلام کریں، پھراپنانام بتلا کراجازت لیں ان کے لیے اس زمانے میں بعض دشواریاں بوں بھی پیش آتی ہے کہ عمو آن خاطب جس سے ابجازت لیتا ہے وہ دروازے سے دُور ہے، وہاں سلام کی آ واز اور اجازت لینے کے الفاظ پہنچانا مشکل ہے اس لیے میں جھے لیما چاہے کہ اصل واجب یہ بات ہے کہ بغیرا جازت کے گھر میں وافل نہ ہو، اجازت لینے کا طریقہ ہر زماند اور ہر ملک میں مختلف ہوسکتا ہے ان میں سے ایک طریقہ دروازہ پردستک دینے کا تو

روایات سے ثابت ہے۔

ای طرح بعض لوگ اپ دردازول پر گھنٹی لگالیتے ہیں اس کھنٹی کا بجادینا ہمی ا واجب استیذان کی ادائیگی کے لیے کافی ہے، بشر طیکہ گھنٹی کے بعدا پنانام بھی الی آ داز سے ظاہر کر دے جس کو مخاطب من لے، (یا گھر والے خود باہر نکل کر شاخت کریں اور اجازت دے دیں جیسا کہ آج کل مروج ہے) اگر اکے علاوہ اور کوئی طریقہ جو کسی جگہ رائج ہوائی کا استعال کرلینا بھی جائز ہے۔

هیئے آئی : اگر کسی مخص سے استیذان کیااوراس نے جواب میں کہہ دیا کہ اس وقت ملاقات نہیں ہوسکتی ،لوث جائے تواس سے برانہ ماننا چاہیے کیونکہ ہر مخص کے حالات اوراس کے مقتضیات مختلف ہوتے ہیں ،بعض اوقات وہ مجبور ہوتا ہے با ہر نہیں آسکتا نہ آپ کواندر بلاسکتا ہے ،توالی حالت بیں اس کے عذر کو قبول کرنا چاہیے۔

آیت مذکورہ میں یہی ہدایت ہے:

﴿ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَذْكُ لِكُمْ ١ ﴾ (انور:٢٨)

«لینی جب آپ سے کہاجائے کہ اس وقت لوٹ جائے تو آپ کوخوش دلی ہے لوٹ جانا چاہئے اس سے بُرا ماننا یا وہیں جم کر بیٹھ جانا دونوں چیزیں درست نہیں۔"

هیت کردوباره پراستیدان کرے اور پرجا کر استید ان کیااوراندر ہے کوئی جواب نہ آیا توسنت یہ کہدوبارہ پر استیدان کرے اور پرجی جواب نہ آئے تو تیسری مرتبہ پر کرے، اگر تیس کری مرتبہ بھی جواب نہ آئے تواب تکم ﴿ارْجِعُوا ﴾ کا ہے یعنی لوٹ جانا چاہیے، کیونکہ تین مرتبہ کہنے ہے تقریباً بیتو متعین ہوجاتا ہے کہ آوازی لی گریا تو وہ فض ایسی حالت میں ہے کہ جواب نہیں دے سکتا ، مثلاً نماز پر حد ہا ہے یا بیت الخلاء میں ہے، یا عسل کر رہا ہے، یا پراس کواس وقت ملنا منظور نہیں ، دونوں حالتوں میں وہیں جے رہنا اور سلسل دینک وغیرہ دیتے رہنا بھی موجب ایذاء ہے جس سے بچاواجب ہے، اور استید ان کا اصل مقصد ایذاء سے بچنا ہے۔

حعرت ابوموی اشعری تفاقد سے روایت ہے کہ ایک مرتبدرسول الله مالافیا مے

فرمایا: ((اذااستاذن احد کم ثلاثالم یوذن له فلیرجع)) یعنی جب کوئی آدمی تین مرتبهاستیذان کرے اورکوئی جواب ندآ وے تواس کولوث جانا چاہے۔

هَيْنَا عَلِينَ ؛ جب ا جازت حاصل كرنے كى كوشش تين مرتبه كرلى جائے اور جواب نہ ملے تو وہاں جم کر بیٹے جاناموجب ایذاء وضرر ہوتولوٹ جانا چاہیے ،کیکن اگر کوئی کسی عالم یا بزرگ كى دردازے يربغيراستيذان كيے ہوئے بغيراطلاع ديے ہوئے انظار ميں بيضا رہے کہ جب ابنی فرصت کے مطابق باہرتشریف لائیں گے توملا قات ہوجائے گی ، ب اس میں داخل نہیں بلکہ بیمین اوب ہے،خودقر آن کریم نے لوگوں کو سے ہدایت دی ہے كدرسول الله مَنْ اللهُ يَمْ جب محريس مون توآب مَنْ اللَّهُ مَا وازد عركر بلانا خلاف ادب ہے بلکہ لوگوں کو جاہیے کہ انتظار کریں ،جس وقت آب مُلَا يَتَمُ البَيْ ضرورت کے مطابق بابرتشريف لائمين اس ونت ملاقات كرين القرآن سورة حجرات آيت ٥ ﴿ وَ كَوْ أَنَّهُمْ صَبُرُواْ حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ﴿ فَرْتُ عَبِدَاللَّهُ بَنَ عَبَالَ ثَالْمُنا فرماتے ہیں: کہ میں بعض اوقات کسی انصاری صحابی منافقہ کے دروازے پر پوری دوپېرا نظاركرتار مها كه جب وه با برتشريف لاكين توان سيكسى حديث كى تحقيق كرول اور اگر ان میں ان سے ملنے کے لیے اجازت مانگاتووہ ضرور مجھے اجازت دے دیتے مگر میں اس کوخلاف ادب مجھتا تھاء اس لیے انتظار کی مشقت گوار اکرتا تھا۔ مسيع لكم: كسى فخص كواي وقت مين فيلى فون يرمخاطب كرنا جوعادة اس كسوف يا ، دوسری ضرور یات کایانماز میں مشغول ہونے کا وقت ہو بلاضرورت شدیدہ جا ترجین کیونکہ اس میں بھی وہی ایذاءرسانی ہے، جو کسی کے تھرمیں بغیراجازت واخل ہونے اوراس کی آزادی میں خلل ڈالنے سے ہوتی ہے۔

هَيِّا كُنَّى : اجازت لينائيك بلند پايدادب بجس كاقرآن وسنت نے خاطرخواہ استمام كىلىت

من على اجازت طلب كرنے كاتكم آدميوں اور عور توں كے ليے يكسال ہے، نيز بجول

ابن کشر بحوالہ می ابخاری۔
 ابخاری۔

## 109 \$ CHUDIED \$ 100 B

اورغلاموں کے لیے بھی ،جیسا کہ بیان کیا جاچکا ہے۔

هسَّ عَلَىٰ اجازت تمن دفعه لینی چاہیے اگر اجازت مل جائے تو بہتر ورند آ دمی کولاز ما واپس چلاجا نا چاہیے۔

هیئے کی اجازت لینے والے سے جب بوچھاجائے کہتم کون ہوتواس کوا پنا نام کنیت یاجس لقب سے وہ مشہور ہووہی بتانا چاہیے۔

ه سین کی اجازت لینے والے پرواجب ہے کہ وہ دروازے کے سامنے کھڑا ہونے کے بہائے کھڑا ہونے کے بہائے کھڑا ہونے کے بہائے دائمیں یا بائمیں طرف کھڑا ہو۔

ه مین علی اور میں اور الات میں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی جیسا کہ عام جگہیں اور باغیجے وغیرہ اور گھر میں آگ لگنے یا چور کے گھس آنے کی صورت میں۔

ھیئے گئی: اگرآپ کسی کے ہاں جائیں تواس کے کمرے یامکان میں بلااجازت نہ گھس جائمیں بلکہ ضروری ہے کہ پہلے اجازت لے لیں۔

فَسِينَ الْكُرْسَى ووسرے شہر میں کسی کے یہاں جانا ہوتو پہلے سے اطلاع کر دیجے آنحضرت مَثَلُّ فِیْرِ کُر نے رات کوسی کے یہاں پہنچنے سے خق سے ممانعت فرمائی ہے، یہاں تک کہ بلااطلاع رات کوایے گھر میں پہنچنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔

هسَیْ کُلُی جس سے زیادہ بِتُکُلفی نہ ہوائ سے ملاقات کے وقت اس کے گھر کے حالات مت معلوم سیجیے۔

هَيْنُ عَلَى أَنْ رات مِن الْبِينِ ي كمر مِن ديرے آنا موتوسونے والوں كا خيال ركھے۔

مشکوۃ کی حدیث ہے ثابت ہے کہ جب آپ مُلُاثِیَّا کے یہاں مہمان تقیم ہوتے ، عشاء کے بعد اگر آپ مُلُاثِیَّا کہ درسونے کا عشاء کے بعد اگر آپ مُلُاثِیَّا کہ دیرہے تشریف لاتے تو چونکہ مہمان کے جاگئے اور سونے کا احتمال ہوتا ہے اس لیے آپ مُلُاثِیْنَا ملام توکرتے مگراتی آہتہ کہ اگر وہ جاگتے ہوں تو من لیں اور اگر سوتے ہوں تو آ کھے نکھل جائے۔





## برائے ضروری یا دداشت

|             | 2        | Jan.       |       |                                        |
|-------------|----------|------------|-------|----------------------------------------|
|             |          | 7          | 4-4-3 |                                        |
|             |          |            |       |                                        |
|             |          |            |       |                                        |
|             |          |            |       | 1+1                                    |
|             |          |            |       |                                        |
|             |          |            |       |                                        |
|             |          |            |       |                                        |
|             | 100      |            |       |                                        |
|             |          |            |       |                                        |
|             | 3. 0. 30 |            |       |                                        |
|             |          |            |       |                                        |
|             |          |            | 1     |                                        |
|             |          |            |       |                                        |
|             |          |            |       |                                        |
|             |          |            |       |                                        |
|             |          |            |       |                                        |
|             |          |            |       |                                        |
|             |          |            |       | 7. (4-)                                |
| 3           |          |            |       |                                        |
|             |          | 30 (- 0000 |       | ****                                   |
|             |          |            |       |                                        |
|             |          |            |       | * ************************************ |
|             |          |            |       |                                        |
|             | •=====   | *          |       |                                        |
|             |          |            |       | 4-                                     |
| <del></del> |          |            |       |                                        |
|             |          |            |       |                                        |
|             | Train i  |            |       |                                        |
|             | ~        |            |       | 0                                      |
|             |          | ***        |       | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  |
|             |          |            |       |                                        |
|             |          |            | ,     |                                        |
|             |          |            |       |                                        |
| -           |          |            |       |                                        |
|             |          |            |       |                                        |
|             | 7        |            | er v  |                                        |
| 1500        |          |            |       |                                        |
|             |          |            |       | Seems.                                 |
|             | •        |            |       |                                        |
| 2           |          |            |       |                                        |
|             |          |            | 1     | *                                      |

